ۼڵڰٙؽۼؘڵؽؙۺڹؽ۬ۏڵٳڣٙ*ؽڶڰٚۼ*ڋڵڰڒۻڒ تاليف ەلىكى ھاڭ تۇجەيۇنىنت مائىنىرك بەمت حضرت مولانا محر منظور نعماني نوالسُّم وم

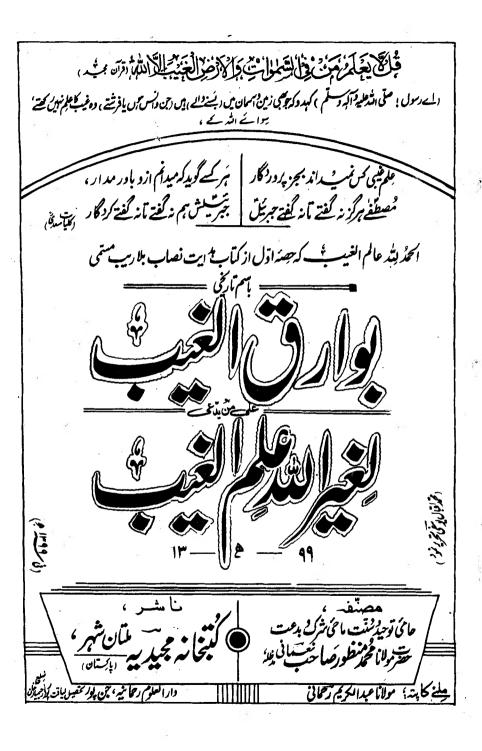

برصغير ماك بهندا ورعاكم اسلام كى بلندپا تيخصيت فخرالا مأل حضرت مولانا محدمنطار صاحب لعاني مزطله كي شخصيت كسي تعارف كي ت جنبی ہے۔ زيرنظركتاب "بوارق الغيب" ان كتصنيف بي جوكمولينا كي مشهور سالم الفرقانُ مِن قسط والمُكْتَلَاهِ مِن شَالِعُ بُولِيُ تَقَى مِسْتُلِهِ عَلَمْ غَيبِ يربَها يت عدل وانصاف اورمّانت كے ماتھ مولاناموصوف نے لم اُٹھا یاہے۔ كتنا زمجيرين اس وكابن المكلي شائع كياب جس كم دو حصر الس حصداقل بن ایات قرانی مع تشریح وتومیح ترتیب وار درج کی تی این ورحقد دومين احاديث نبوته على صاجبها الصلوة والتحييم مع تشريح حمع كي تَى إِين . يركاب العلم كے لئے بہتر بن تخفیص انت الشُّر تعالیٰ اس كرمطالعرسه ابل انصاف حضرات كومقيقت كسرساني ماسل موكي التدنعالي سيونمارب كراوسبحانه بهيرحق وباطل مي امتيا زكيف اور ا تباع حق می توفیق نصیب فرما دیں . كتبخانه تجيديه ببرن يومركميطمة

## بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيثِ عِ

## حَامِـدًاقَهُصَلِيًا ر



اورالحرت کو بین سال تک عوام سلا نوں کے گان ان مباحث سے ناآت نا رہے ۔ نا آئی رہا اس میں جا زکا غیر متو فع انقلاب بیش آیا ۔ اور مکومت بوب کی باک شریف سے ناک رسلطان نجد ابن سعود کے باعقوں میں چینی ۔ اور ابنوں نے اپنے نیا لات وعقا تد کے مطابق وہاں اصلاحات کا سلسله شروع کیا۔ تو یہاں کے اہل برعت کو بھراپنی مردہ تحریک کے زندہ کرنے کا ایک موقع مل گیا ۔ اور بنار علی العتبور تجھیص قبور "عرکس فائح ' نذر غیران ند علم غیب ' وغیرہ مباحث پر بھر بہاں العتبور تجھیص قبور "عرکس فائح ' نذر غیران ند کے بعد کا مل امن دامان ہوگیا۔ گرمنہ دین اس جدا کی مراز سے برابر مبادی ہوتے رہے ۔ معرکہ کا رزاد کرم ہوگیا ۔ جاز میں توجید ہی اس کے شرار سے برابر مبادی ہوئے رہے ۔ میں جو خدا ہی جو کے ایک کا برابر مبادی ہوئے رہے ۔

یہاں کک کہ فرلیتین کے علمار کرام "کے علاوہ عام اہل قلم اور مدیران اخبار دہراند نے بھی ان مباحث کی تحقیق ۔ اورا نبات وانکار میں معترلینا شروع کر دیا ۔ اور کی دنوں کے لئے بہت سے اسلای اخبارات کے صفحات اسی موضوع کے لئے وقف ہو گئے ۔ اسی دور میں بعض اخبار سی مضامین دکھے کر مسئل علم غیب " پرایک مختصر سالہ بھے کا ارادہ ہوا ۔ یہ زمانہ میری طالب علمی کا تھا ۔ اور میں مرکز علم اسلامیہ" دارالعلم دلوبند" میں اپنی تعلیم کے آئٹری درجات پورسے کر رہاتھا ۔ میں اپنی تعلیم کے آئٹری درجات پورسے کر رہاتھا ۔

مولاناف فرایا کرال سنت کی طرف سے اب تک بورسالے اس مسئل بھے گئے مولاناف فرایا کرال سنت کی طرف سے اب تک بورسالے اس مسئل بھے گئے میں - ان سب بیں قدر صرورت پر اکتفاکیا گیا ہے - اور نی لفین نے ظام بحث کر نے میں - ان سب بیں قدر صرورت پر اکتفاکیا گیا ہے - اور نی لفین نے ظام بحث کر نے کہ سے بڑے بڑے بڑے براے میں والے میں اپنے ولائل می کافی وننا فی بوں ۔ اور نی لفین کرا درا یک میسوط رسالہ تھے دلائل می کافی وننا فی بوں ۔ اور نی افین کے دلائل کا جواب می بالاستیعاب ہو۔ کام بڑا تھا ۔ اور تکم می بڑے کا الت کا نام کے دلائل کا جواب می بالاستیعاب ہو۔ کام بڑا تھا ۔ اور تکم می بڑے کا الفید بی کالیف کرنام اظایا اور اس طالب ملی کے زمان میں اس رسالہ جوار ق الغیب کی تالیف کی بنیاو ڈال دی ۔ مگر اس سال وورہ مدیث کی شغولیت کی وجہ سے بہت مقول اسا و قت میں جا بیٹھ تا اور کی اور کی تا ہوا کہ جوفائی وقت مات میں اس میں وارالعلوم کے کہ بنانا مواکہ جوفائی وقت مات میں اس میں وارالعلوم کے کہ بنانا کر تدریس میں جا بیٹھ تا ورکن اور سے عبارتیں نفل کر لانا ۔ اس سال تعلیم کے ضم مونے کے ساتھ دارالعلوم کے قیام کا بھی فائم یہوگیا ۔ اور میں اپنے وطن سنجل میلا آیا ۔ بہاں آگر تدریس کا کا کام شروع کر دیا ۔ اس کی مصوفیت اور کسی وسیع کشب فانہ کے دنام ہونے کی وجہ سے اس عوصر میں " بواری" کا کام با لکی بندر ہا ۔

طرف منزجہ ہوگیا جاریا بخ جینے کی مسلسل محنت ادرجانکا ہی نے کام کو قریب ختم کے پہنچا دیا۔ اور میں کنا ب کے اکثر صفتہ کی ترتیب اورتشکیل سے بھی فارغ ہوگیا۔ مسلسلہ میں مجھ ضلع کچرات (نجاب) جانا پڑا۔ اورمیری غیبت میں میرے مکان سے کتاب کا پورامتو وہ فائب ہوگیا۔

إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إَكْثِلِ وَرَاجِعُونَ صَلَّ

مجعاس كاس قدرصدمه موارا درمير بعد ول يركياكذرى اسس كاتحرريس آنا كشوار ہے بمت بنے اس قدرشکست کھائی کراس کے بعدمیں نے بار ما راکسس کواز مرزومکھنا ما الله و داخ نے ما و رہائے ہے اور میں ایک و مدتک ظمرن اٹھا کا اس دقت مجمع معلم مواكه اعاده تصنيف سيكبس زياده شكل سي معفرت مولانامحد مرتضی میں صاحب کو حبب اس کی اطلاع ہوئی۔ تو آپ نے اس کو بھراز سرنو مکھنے کا مكم فرايا ميں نے اس ممت تكنى اور وصلى كا عذركيا رسكن ممدد م نے أيك م منى داور فرمايا المتر يح عروسر برمك فناشروع كرد التنالللا مرا المسالم بين مي في السن كولكمونا تمردع كيار اورالحدوث تعالي كراكس كفضل وكرم سي المساح مي وه دوماره ممل موكئ اس مرتر برضامين مين بي مجهدامنا فربهي موكيا - اور پوري كتاب كامستوده السركيب مائز کے قریباً آکھ شوصفحات برختم ہوا۔ استرکی شان ہے کہ سامام میں دارالعلم دلوبند مے قیام کے زمانہ میں سبب بہالی مرتبہ میں نے اس کو مکسنا تمروع کیا تھا۔ تواسی وقت اس كانام " بوارق الغيب " تجريزكيا تعا- بنا بخريه المام كالبض مطبوع تحريرول مي عي نے اسی نام ہے کس کا ذکر کیا ہے۔ مکین ان تمام حوادث کے بعد مواقع میں حبب دوبارہ کتا ب بھیل کو پنجی اور میں نے بھیا ب جبل" بوارق الغیب" کے اعداد شار کئے۔ تو المعتلام مي آئے السن محن اتفاق پرسترت ہوئی اور ول نے کہا۔

الإسماءت نؤل من السماء.

تکیل تا بیف کے بعد طباعت کا مرحلہ سائے آیا اور اندازہ کیا کیا کہ کم از کم ویڑھ ہزار روپیے کسس کی طباعت کے لئے چاہیئے۔ اکس تخینہ کے بعد اس کی طباعت ادرا تا وت سے قطعی الوسس ہوگیا ۔ اور میں نے سمجھا کرمیری یہ ماری محنت بس میرے ہی ایک سن دہے گی ۔ ہی ایک سن دہے گی ۔

یہاں کے کوار اور محرم الم کے آخریں الفرقان کے اجرار کا خیال پیاہوا۔ اور محرم سے موکز علی اسٹر کواری کا دریہ ارادہ کیا گیا۔ کو بوارق الغیب منظ واراسی میں ثا کئے کی جائے۔ لعجف اجباب نے اس رائے سے اختلات کیا۔ اوریہ مائے دی کومیں شاکع کیا گئے۔ کو بیا کے کہائے مائے دی کومیں شاکع کیا گئے۔ کو مائسب ہی تھا۔ جنانچ اس کوشک میں ایک اور اسس میں کوئی شکس میں ایک مال سے بھی کچھ زیادہ فیل کیا۔ اور محربی اسس کی علیمہ و طباعت کی کوئی صورت نہیں مال سے بھی کچھ زیادہ فیل کیا۔ اور محربی اس کو علیمہ و طباعت کی کوئی صورت نہیں مال سے بی کچھ زیادہ فیل کیا۔ اور محربی اس کو بیدا ہوسکی مجبور آ اپنی بہلی می تجویز کے مطابق جادی الاولی می محرب اس کو بیدا ہوسک کوئی میں اس کو بیدا ہوسکی دیا گئے۔ اور ذیا تعدہ کلات میں اس کو بیدا ہوت کے دیا گیا۔ اور ذیا تعدہ کلات میں اس کا یہ بیدا ہوت کے معالیات جادی الاولی میں باقیا طرف کی کرنا نفروع کر دیا گیا۔ اور ذیا تعدہ کلات میں اس کا یہ بیدا ہوت کے مطابق میں ہوا۔

رمالے کے ساتھ ساتھ جو علیدہ بھی فرمے اعظو الیے کئے تقے۔ اس وقت وہی کی کرکے کتابی فرک میں ہواں ہواں ہواں ہواں ہو کیجاکر کے کتابی شکل میں ہیش کئے جارہے ہیں۔ اسی لئے جا ہجا آپ عنوان میں بوات الغیب "کی محرار دیکھیں گئے۔ لیکن مضمون باسکل مسلسل ہے۔ آپ عنوان سے قطع نظر کرکے میں مضمون کومسلسل طلاحظ فرمانے جائے۔ ا

رالاقم۔ قاری طبعت الام قائمی دارالخطاطی لمان تہرہے۔ دسمہ ۱۹۷۸ء

مُصَحَّدُ دُمُنْفُلُوْرُ نعانی مفادلتُ عِدْ . محرِّم محصرِ

بسسوالله الرحن الرحيسر

الحمد لله المتعزز بالعزة والعظمة والجلال المتوجد باحدية الدات المتفرد بعبقات الكمال المنزه عن سمات العجزوالنقص وإمارات الزوال المتعالى عن الاستياه والاكتار والامثال موالدي يصرّ ت الاحوال ويخفف الاثقال بيده ملكوت السلوت والارض يبغزن الارزاق وييتدرا لإجال ورسل الصواعق فيصيب بهامن يشاء وهسر يسجاد لون في الله وهويشديد المحال يدتوالامرمامن شفيع الامن بعدادت عالم والقيب والشهادة الكبيرالتعال نشهدانه لااله الاهور ولايعلم الغيب الاهورله الملك وليه الحد وهوعلى كل شئ فد يريهمول وكا قوة الآبالله ولانعب ولانسنعين الآايّاه - له النعية وليه الفضل وليه الشناء الجسس ١٧ الد الاالله محلصين له الدين ولوكره المشركوب ونشهدات سيدناو نبينا وحبيبنا وحبيب رينا ومولك نامحمدا عبيده ورسوليه ارسله بالحق الى كما فية الناس بشيراوبنديرا وداعيااليه باذنه وسراجًا منيل (صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسإتسليا كشيرا كشيراع اللك قرانا نسئلك حبك وحب وسولك وحب عمل بيلقنا الىحيك اللهد عراجعلناها دين مهتدين غيرضالين ولامضلين سلملاوليائك

عدو الاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادى بعدا وتك من خالفك الله عره الدعار وعليك الاجابة ومنى البعد وعليك التكلان وانت المستعان .

اب سے نقریباً ساڑھے نیرہ سوربس پہلے صادق مفدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امّنت کے متعلق فرمایا تھا۔

لتتبعن سنن من كان قبلكم تم لوك مرور بالفروريروي كرو كالكي إمتول اليني بيبود ونصارتني فالتت يرام بالشت اور في يوم إبر لم يمة زيعن بالكل أن

ردواہ البخاری دسلم من ابی سعید ولی انترین کے قدم لغذم سپلو کئے۔)

مبشرابشيروذراعابذراع

س ما حول میں زبان دی ترجان سے میپیشین کوئی صا در ہوئی تھی۔ اُس وقت بطاهرحالات يرتصور هيئنهن كيا جاسكتا تقار كرتمي امتت محمديه بيهي ده مكرا ميان راه باسکیں گی جن کا تنکارمیمود ونصاری ہوتے ۔ سکن گردسٹیں آبام نے تھورے می زمانہ كي بعداس بيتين كو في كي دونوں رُخ دنيا كے سامنين كرديئے بغرالقرون كے كروتے ى امت ميں فتنوں كا درواز وكل كيا . نئے نئے فرقے پدا ہونے لگے مسى نے تفریظ میں بہودلوں کی روسش اختیار کی اور کوئی غلوا درافراط میں نصاری کے قدم لقدم ملا ۔ غیر حوں حوں عہدِ رسالت سے دوری ہوتی گئ ان نے فتنوں نے کی میداول میں بڑھتی گئی۔ اور آج تکب برسلسلہ برابرہاری سے کہیں بہآراور بات ایرانی کی تعویٰ بنوت کے پرچے ہیں۔ توکہیں سیار بخاب مرزا قادیانی کی رسالت کے ملندیانگ دعوے۔ اگر ایک طرف عبدا دیٹر حیک<sup>و</sup> انوی اور اکس کے کمتری چیلے کے پدالمرملین مجرب رب العالمين على الترطيب وللم ك وافعى خصائص اورنفس الامرى فضاكل انگار کرکے آپ کی عصمت اور و توب اطاعت سے انکار کررہے ہیں۔ اور معاد اللہ آپ کو اینامبیا خطاکار ا درمعمولی انسان نبلار ہے ہیں تو دومری طرف بعض مگراہ آپ کو

مــه (مانيدم ۸ پر د يکينته)

مسند کن نیکون پر بخا کر خدائی اختیارات سونپ رہے ہیں۔ کھلے نفطوں میں آپ کی بہتریت سے بیں کھلے نفطوں میں آپ کی بہتریت سے انکار کمیا برا راج ہے۔ آپ کو خزائن المئی کا مالک و مخباً رُمتصرف فی الاکوان اور عالم الغیب بتلایا جا راج ہے۔ اور بعض کو رہنجتوں نے توآپ کو بعینہ خدا بنا دیا۔ اور بیاں تک کمہ گزرہے کہ۔

م وی بوستوی عش تعاندا بوکر اُتر پڑاہے مدین بی مصطفے ہوکر اور پیم خضب بیسے کہ ان انر احیات کو رجو سرا مرتعلمات اسلام کے مزاحم اور منا قعن بیں) ضروریات دین کا درجہ دے کہ اور ان پرمجتت معفرت رسالت کا دیک

صغر نم بی است می اور می ما مد سے نے پہلے کم تین امر سری اپنے اشتہار تمالی اور محلوق کی اطاعت میں فرق مجربہ کیم نوم برت اور محلوق کی اطاعت میں فرق مجربہ کیم نوم برت اور محلوث اللہ محلاح اس فرق کے بائی اوّل عبداللہ می اللہ علیہ دستم کی المات کا احتقاد کفر و ترک ہے والعیا ذباطئر ) اخبار طباغ امر تسرح اس کمراہ فرقد کا آرکن ہے اس میں کا احتقاد کفر و ترک ارتب العالم کی مصمت اور وجوب اطاعت کے خلاف مصابی ناکع موت و رہوب اطاعت کے خلاف میں یہ یہ کو تا ہیا کہ المجان کی المعالی کی الم اللہ کی مصمت اور وجوب اطاعت کے خلاف مصابین ناکع موت و رہے ہیں جنہیں زور شور سے بیان کیا جا تا ہے کہ معاذ الشران بیا ملب کم میں یہ یہ کو تا ہیا اور کر وریاں محتین و والعیاذ با متدرب العالمین ) ۱۲

مله مولوی احدر ضاخان صاحب بر بایی اینے دماله برکات الاملادیں ککھتے ہیں ۔ کر مصنور مرقسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں۔ دنیا وآخرت کی مرادی مب محصنور کے اختیار میں ہیں۔ صہ

یت بیانی خانف احب کی اس مبارت کودکیمیں اور اُسی کے ساتھ قرآن کریم کی ان تھرکیات کامطالحہ کرس ر

قل ان کا املک لکے وضرا و کا اے ربول آب کہ دیجے کریں تہار سے نقسان رسٹ داڑ قل کا اقول لکم عندی اور فائدہ کا الک و مخار نہیں ہوں اے ربول خزائن الله قل کا املائ لنفسی آپ کہ دیجے کریں تم سے نہیں کت کرم ہے

چرطها کردنیا کے ماصف بیش کی بارہ ہے اور نہ مانے والوں کو کا فرو ملی و وشمن رسول بتلا با بارہ ہے۔ کویا ان پی باتوں پر محبت بنوی کا مدار ہے۔ اور ببی وہ اصول دین ارکان اسلام اور مہمات عقامتہ بین بن کی تبلیغ واننا عت کے لئے تمام انبیا علیہ مالت اسلام معوث ہوئے تھے۔ فیالیت نی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا طول است ام معوث ہوئے تھے۔ فیالیت نی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا طول تو اور ان میں سے ہرایک فقد بر بائے خود اور ان میں سے ہرایک فقد بر بائے خود دین اللی میں ظیم النتان رض ہے۔ دو نہایت خطرناک ہے۔ دو نہایت خطرناک ہے۔

اکس مسلد کے ظاہری عنوان میں پونکدرسول ادشاصلی ادشار علیہ وسلم کی تعظیم و
شکریم ہے اور آپ کے لئے ایک اعلی ورجہ کے کمال کا اعزان ہے ۔ اکس انتخام
مسلمین اپنی والمبار عقیہ بن اور غیراً ئینی جوشش مجت کے باعث جلدی اس کا فشکار ،
مسلمین اپنی والمبار عقیہ بن اور غیراً ئینی جوشش میں کہ وہ اعزائی عظمت اور
مسلمین ایر اور نا واقعنی کی وجہ سے نہیں مجھ سکتے ۔ کرحی کو وہ اعزائی وہ اور جس کو انہوں
انتہا کے مقیدت سحیت ہیں ۔ فی الحقیقت وہ معصیت اور لبناوت ہے ۔ اور جس کو انہوں
نے بار کی ورمالت کے تقریب کا ذریع سمجھ ہے ۔ وی صفور رسالت ما ب صلی الشرطیہ
وسلم کی میزاری اور آپ کے وامن رحمت سے دوری کا میں ہے ۔

نعباری نے الیی سی فرائیتی مجتت کے جذبہ میں استر کے اولوالعزم پی فرطر میسے علالہت لام کوصفات خدا وندی میں شرکی فرمان لیا۔ اور سیجے کرہم نے خدا کے لاڑ لیے غیر کی بڑی تعظیم و نو قیر کی اوراکس کی وجہدے سیے اور ان کا خدام سے بہت زیا و ہ داختی ہوگیا۔

( بقيه ماكث يصفي نمبث را

نفعا و کا ضرا الا ماشاء الله می پاسس الله کے خزانے ہیں - اے رسول آپ کرد یجیے کرمیں اپنی وات خاص کے لئے (بی) فنع اور نفقان کا اختیار نہیں رکھتا۔ گر جو ندا میاسے (وہی ہوتا ہے۔) سین خداکی آخری کتاب قرآن محبید شاہد ہے۔ کدان کی ہی گمرای رس کی بنیاد بغا ہر جذبہ محبت برحتی) اُن کے مبغوض اور مردد دہو نے کا باعث بن ۔

اک طرح غلاۃ روافعن نے اسی جوکش محبت کے ماتحت انمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ احبعین کوجیح ماکان و ما یکون کا عالم اورافتیارات کی فیکون کا مالک مانا۔ اور بعض بدختوں نے معزب علی مرتصنی رضی استدعنہ کو معزب کا منہ اسمجھا۔ بہنی ویا اوراسی کو انہوں نے محبت اہل بیت کا مقتصنا اور تعظیم قائم کی میں ان ربیان میں محبت کو آگ کے معرف کتے شعلوں میں ڈولوا کر دنیا کو جلا دیا کہ ہماری ہو محبت خد ا

ولعددابا كلخرة اكبركوكا نوابعلمون ر

بہرحال میں طرح محبت عیسوی کے پردہ میں الوہیت سے کے عقیدہ نے نشو و منا یا یا اور صبیے کر محبت الی مبیت کے نام پر رفعن کو ترتی ہوئی اسی طرح حب مبوی اور عبیے کر مسلم علم غیب کو بھی فروغ ویا جا رہا ہے۔ مبوی اور بیچارے حوام محبت کا ظاہری عنوان دیکھ کر مرابر اکسس برایمان لارہے ہیں الی می گرام پر ل کے مترباب کے لئے محضور نے فروایا تھا۔ می گرام پر ل کے مترباب کے لئے محضور نے فروایا تھا۔

ل ۔ سیدنا صفرت شیخ عبدالقا در سیلائی دوا فض کے مقا مدباطلہ کے بیان میں تحریر فرائے میں۔ ومن ذلک ان الاحام بیل حرکل شئ ما کان و ما یکون من اموالد نیا والدین حتی عدد الدحصی و قصل الاحطار و و رق الاشعبار نین الطابین ۔ موالا ۔ ترجمہد ادران کے عقائد باطلم میں سے بیسے کہ ۔ بوکچو ہو پکا یا آئندہ ہوگا ۔ اس سب کو انگر مجا نتے ہیں خواہ وہ ونیا کے تعلق ہویا دین کے رحتی کر زمین کی کنکریوں ، بارش کے قطروں اور درختوں کے میتوں کی تعدا دھی جانتے ہیں ۔ درطنیعت منافانیوں کا مقیدہ عم فیر بی رافضیت کے امی عقیدہ کی صدائے بازگشت ہے ۔ ہار خوال

تم مجوكومدست مربرها نامبياكه نصارئ ف عینی ابن مریم کے ساتھ کیا۔

تم مجه كوميرك اصلى مرتب سعمت برهعا وً-ىق تعالىنے مجھے رسول قرار دینے سے میلے

ان یتخذنی رسولار اپنابنده بنایا ہے۔ اور ایک موقع بر مب کہ بعن صحابہ سے آپ کی شان میں کچھ بے اعتدالی موکم تو ارشا د فرمایا به

وكو انتهب شيطان كراه مذكردك مي محمد ابن عبدان رمول وخدا كابنده مول اوراس كارمول بينهي جامتاكتم مجركوم يراس

مرتبه سعاديرا تفاؤمها لامدان يجود كملهد

ا یک دفعد بعض بچیوں نے آب کی شان پاک میں بیکلمات کمد دیئے۔ ادرم مي ايك السيني بين جرآئيده كى باتي

لاتطرون كمااطرأت النصارى عيسى بن مريم الحديث ایک دومرے موقعه ریارشا د فرمایا به لاترفعنى فوق حقى فان الله

تمالئ قداتخدنى عبداقبل

لايستهوينكم الشيطلن اناحجد

بن عبدالله ورسوله. ما احب ان ترفعوني فووت

منزلتى التى انزلكى الله

توفوراً آپ نے ارشا د فرمایا ۔

عسه . مجمع الغوا مدّرمنه!

له رواه الطبراني في الكبيروالحاكم في المستدرك عن على بن الحسين عن ابير صنى الله عنهم اجمعين كنزالهال جلدودم المصلالا

الله رواه احدوعبدبن حميد وسعيدبن منعور والبيهقي في شعب الايمان عن انس رصٰی انتُریحنہ کنزالعمال صلایاج ۲۔ یہ مذکبو بلکہ ہو پہلے کہہ دی تیں وہی کہو۔ آئیدہ باتوں کوخدا سے سواکوئی دیں ہیں۔

دعی هدا اوقونی ماکنت تقولین لایعلم مافی غدا لا الله د

وابن مامیر )

بهرحال دسول احتیطی استرعلیه وسلم نے اپی ذات تربیف کے متعلق کہ فی لیے الفاظ می لیسندنہیں فرمائے میں افراط کا تنا تبہی ہو بلکداس کے متعلق آب نے پوری پوری دوک تھام فرمائی ۔ سیکن احتٰدی شان ہے کہ آج آب ہلی کے امتی اوراَپ ہی کی مجتب کے مدعی آپ کی مقرر کردہ حدول کو نوٹر رہے ہیں ۔ اور کھکے خدس آپ کو عالم الغیب کہدر ہے میں اور نصاری کی طرح اسی غلوا ورا فراط کا درسول احتٰدی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور قرب خصوصی کا باعدت سمجد د مے ہیں ۔ اِنہیں اسیرا ن بہالت اور گرقتاران صغلاست کے متعلق علام علی قادی علیہ الرحست الباری نے ارتام فرمایا ہے۔

اور بے تنک ان ہوگوں کو اس کمراہی پران کے اس خیال نے مجبور کیا ہے کان کا یہ عقیدہ ان کے سامنے کفارہ سئیات بن جا گاادراس کی وجہ ہے وہ جنت میں پنچ جائیں کے اور میں قدر کھی وہ محضور کی ثنان بُرحائیں کے اسی قدر آپ کا تقرب حاصل ہوگا۔ در محقیقت یہ لوگ محضور کے سب سے زیادہ در محقیقت یہ لوگ محضور کے سب سے زیادہ ولاريش انه العالم كلاعلى هذا الغلواعتقاد هدوانه يكفن عنه عسياته وويدخلم العنة وكلماغلوا كانوااق باليه فلم عاعمي الناس لامره واشد هدمخالفة لسنة في هدوشبه خاهون

مله - رواه این ماجه- ۱۲

لله - علاّمدعلی فاری کی بیعبارت خاص انہیں ہوگوں سکے حق میں ہے ہورسول اسٹر صلی اسٹرعلیہ دستم کے لئے جمیع ماکان و ما یکون کاعلم محیط مانتے ہیں ۔ پوری عبارت کئ صفحوں میں ہے ہوا تندہ اپنے مو تع پرانشاءالٹرنقل کی جا وسے گی - ۱۲مذ۔

نا فران بی اورآب کی سنت کے سبسے برطسه مخالف میں مان میں نصاری کی ظاہر ودين اعظم المخالف تر بابر فابهت بدانهول في معرت عیسی علیات لام کے بارسے میں برے غلو

النصارى غلواعلى المسيح اعظم الغلوخالفوا شرعب موضوعات كبيرصر الناسا

سے کام لیا اوران کی تفرلیت اور اُن کے دین کے باکل خلات عفید ہے قائم کرلئے۔ (اسی طرح یہ لوک ہی کر رہے ہیں)

بہرحال پونکر مقیدہ علم عنیب کا بیز نہر محبّت کے دود عدمیں ملاکرامت کے ملق سے آبارا جار لمہے۔انسل کئے یہ اُن تمام کمرا لا بنراعتقا دات سے زیادہ خطرناک ا در توجه کامختاج ہے۔ جن برحجتت اور عقیدت کا ملمع نہیں کیا گیا۔ پھراکس کی حایت میں حامیان مدعمت اور داعیان ضلالت کے لا تعداد رسالوں نے مطلع کوا ورتھی زیادہ تاریک کر دیاہے ۔ اسس و فت تک میری نظرسے اس وضوع یران لوگوں کے مورسا لے گذر حکے ہیں ران کی تعداد غالبًا بچاکسس سا پھرسے كم نهوكى و وحملمات ابل منت في يسجعت موت كرمسك بالكل فابرالبطلان ہے۔ اس کی طرف بہت کم توم فرمانی اور اگر کسی نے مکھا بھی تو قدر صر ورت پر اکتفاکیا۔ اورکھی اُس کے اطراف وجوانب کے احاطہ کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ حب سے عوام الناکس کے مغالطہ کوا در تھی زیا دہ نقویت ہوئی ۔

اب بعض اکا برامتت کے ایمارسے اس ناچیزنے اسس مسئلہ کی تعیق کے لئے تلمراها یا ہے بحق تعالیہ دعائیہ کردہ انصا ن ادر حق برستی کی تو فیق عطار فراکئے اورا عشاف وتعصب سے بچائے۔

انهطك شئ قدير وبالاجابة جديوه اللهسمارنا التحقحقا وإرزقنا اتباعله والباطل باطلا وارزقنااجتنابه

اس کتاب د بوار ق الغیب) کی قوملدین ہوں گی ۔ پہلی مبلد میں اہل سنّت

کے دلائل ہوں کے اور دوسمری جلد میں مخالفین کے دلائل پرتنقید بہلی جلد میں ایک مقد مرم ہوگا۔ اور تمین باب مقد مرم میں کھواہم اور صروری انتباہات کے علاوہ موضوع بحث کی تنقیح اور نستار نزاع کی تعیین کی جائے گی۔ پہلے میں صرف قرآن مجید سے غیبہ عقیدہ کے خلاف شبوت بیش کیا جا و سے گا اور دوسر باب میں صرف احا دسی نبویہ سے اور تسیر سے باب میں صحاب و تا بعین و دیگر سلف صالحین اکر موفیائے کرام کے اقوال سے مسلک کی تا تیبہ بیش کی جائے گی ۔ اسی طرح دوسری جلد میں بھی انشار التہ تعین باب موں کے ۔ اور ایک ناتم میں باب موں کے ۔ اور ایک خاتم ہے۔ والا موبید دالله قعالے و هوالموفق ۔



جس شخص نے مرف قرآن عزیز کا سرسری نظر سے مطابع ہے کیا ہوگا۔ وہ اس ضیفت سے نا داخف مذہو گا ۔ کہ میں طرح مقبولین بار گا و خدا دندی رحصر ات انبیار علیہ السلام یا اولیا رکوام) کی شان میں گنانی کی اور ان کی عدادت باعث شقادت دہلاکت ہے۔ اسی طرح ان مصرات کے بارہ میں غلوادرا فراط لین ان کو ان کے منصب اصلی سے اعلیٰ کہ صفات خدادندی میں کشر میں کرنا اور اُن کے لئے وہ ادماف و کما لات تابت کرنا ہو در سفیقت ان کوعطار نہیں فرمائے گئے نظے بیا تھی ضلالت اور گم ای سے ۔

یوداگراس وجرسے متی لعنت ہوئے کہ انہوں نے استٰد کے ایک اولوالعزم رسول ارحفرت میج علیات الام) اور ان کی والدہ ما جدہ صدیقہ مریم کی ثنان پاک میں گتاخیاں کیں اور اُن پر نا باک بہتان با ندھے تونصاری صرف اس وجرسے مردود ہوئے کہ انہوں نے استٰد کے اس رسول کو اکس کے تفقی منصب سے اٹھا کر بعینہ خدایا حدا کا کشند یک بنا ہے قرآن حکیم نے ان کی اس بے راہ روی پر نہا مقاب آمیز اندازیس کفر کی فرد برم لگائی ہے۔

ری و مدر با بات بے تک وہ لوگ کا فرہو کے معنہوں نے تین خدا ملنے مالائکہ ایک ایکیلے خدا کے تر مرب

سواکونی معبود نهیں۔ ا دراکر وہ لوگ

لقد كفرالذي قالوا انالله قالت ثلاثة ومامن اله الااله واحد وان لم منتهوا عایتولون لیسن ان با تو ان با تو ان آئے تو ان الدین کفروا منه و عذاب کا فرول کونهایت دروناک عذاب الیت و دروناک عذاب الیت دروناک عذاب الیت دروناک عذاب الیت دروناک عذاب الیت دروناک عذا ب

لی ارباب ضلالت کا بہ خیال کم تقبولین بارگاہ المرکی تان میں مردہ تقیدہ قائم کی تان میں مردہ تقیدہ قائم کرنا درست ہے۔ حس سے ان کا مرتبہ بڑھتا ہو۔ (اگرمیہ اس کے لئے کو گی نقس شرعی موجود نہ ہو) ادر حس قدر بھی ان کا مرتبہ بڑھا یا جائے گا۔اسی فدر ہم کو ان کی ادر ان کے خدا کی نوئے خودی حاصل ہوگی۔ (غرض یہ خیال ہمرا سرحبا لیت اور صلالت ہے۔

مقربین مارکاه ندا دندی کے تق میں مومن کا طرز عمل نہایت محتاطانه ادر معندلا یہ رمناً چاہیئے ۔ کران کے تن میں افراط وتفرلط دونوں ہاعث ہلاکت ہیں ۔ یار کا یا س اوب اورل ناشادیے نالقتها مُوارکی ہوئی فرباد رہے یں سب کا فراط بھی تفریط کی طرح مگراس ہے۔ نوخس طرح تفریط کے ستباب سے لئے اس کی طرورت سے کہ مقربین مار گاہِ خداد ندی کے حقیقی اور داقعی کمالات کینشروا ثناعت کرہے دیا کوان کے نصائل اورمرانت عظیمہ سے واقعف کیاجائے ا دران کی اطاعت دمجتت کی دعوت دی *جائے۔اسی طرح فتندا فراط کے انسدا* د سے لئے اکس کی بھی منرورت ہے کہ خاصان خدا کے بارہ ہیں مدود ا مندسے حو تعدیاں غالبین اورمفرطین نے کی ہوں ۔ ان کی بھی اصلاح کی سائے اورمقربین كالتقيقى منصب اور واقعًى مرتب دنيا كو تبلايا جائئے - اسس ليئے قرآن عزيز نيے مهود کی تفریط ا ورصفرن سیح کے بارہ میں ان کی گے تامغیوں کی تر دید کھے گئے جہاں معفرت مسيح ابن مريم كامقرب نبي اور ذىعزت رسول مونا بيان فرمايله بيروين نصاری کی افراط کی اصلاح کے لئے مفرت سیمے کاعبداللہ اور مملوک و مخلوق خدا موناهمی ظاہر کیا ہے۔ وہ اگرایک طرف بیر کہنا ہے کہ ۔ مفرت میسے مهار سے بیچے رسول میں اوران کی ذات مهاری قدرت کی

نثانیوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے۔ اوران کوسم سے بن باب کے محض اینے مکم سے پیدا کیا تھا۔ اور ان کؤ . بڑے بڑے معجزے و بیئے تھے۔ اور بیود ان کی شان میں گستانیاں کرکے تعنی ہو گئے ۔ اور بیود ان کی شان میں گستانیاں کرکے تعنی ہو گئے ۔

تو دومري طرف وه صاف صاف يه هي كهتا ہے ك

سیح ابن مرم کوخدایا سند یک خدا کہنے والے کا فرہیں ۔ اگرامتہ تعالیٰ میسے اوران کی ماں کورمین کو بیمگراہ کت ریک خدائی سمجھتے ہیں ) ملاک کرنا بیا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ۔ وہ سب طرح ساری کا نبات کا مالک ہے۔ اسی طرح ے اورمر مم کامنی اور بیاس کے مملوک و خلوق ہیں -

تمهی وه تطریت سیح کی عبدست براس طرح صاف صاف تصریح کرتا ہے۔ لن يستنڪف المسيح ان ميج كوخدا كے بندے بننے سے

ہرگز عارتہیں ۔ يكون عدالله

اور میں وہ نصاریٰ کی مگراسی مبان کرتے ہوئے مضرت سیح اوران کی والدہ ماجده كالنفيقي منصب اس طرح بيان كرزاسي -

ماالمسيح ابن مريع الاوسول مسيح ابن مريم س فدلسك أبك دسول بي قد خلت من قبلہ الرسل ان سيد على بہت سے رسول گذر عکے ولمه صديقة كاناياكلان أبي ادران كى والده صديقتي . وهدونون

توكمها ناكها ما كرتے تھے۔

مقصد بہ ہے کہ سو کھانا کھا دے گا وہ کھانے کا اور کیراکس کی وحبہ سے تمام ان بیزوں کا مختاج ہو گا ہے کی ضرورت کھانے کے مہتا کرنے ہیں ہوتی ہے ۔ وہ زمن کامتاج ہوگا۔ کرزمین اس کے لئے غلر انگلئے ۔ وہ یا بی کامتاج ہو گا کرمیداوار ہوسکے . وہ ہوا کا مختاج ہوگا کہ غلم کوتیار کرسکے ۔ وہ آگ کامخیاج ہوگا کرکھا فا کی سکے رس بوشخص کھانا کھانا ہو وہ کھی الانہیں ہوسکا کہ الوہیت کا اجماع اختیاج کے ساتھ محال ہے۔

بہرمال قرآن کریم نے جس طرح تفریط کے مطابے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح اس نے افراط کے فنا کرنے کے لئے بھی پوراجہا دکیا ہے۔

بیس نا آسٹ نایان حقیقت کی بیکتنی بڑی گرائی ہے کہ وہ خاصان خدا رانبیا بعلیہ است اس میاد لیار کرام ) کے بار سے میں ہر تسم کی افراط کو محمود اور مرحب تقرب مجھتے ہیں۔ اوراگر کوئی حق بیست اس کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالے اوران کے فالیانہ عقائد کا دوکر نے ہوئے آن مقدین کے حقیقی منصب کو بیان کرے تو یہ کور کخت اس کے اس فعل کو تو بین اور تفقیص کہتے ہیں مالانکے بیان نصب اور تو بین میں زمین و آسمان سے بھی زیا وہ فرق ہے۔ قرآن کریم مالیا بیا بانبیا طبیہ اس کے بارہ بین علوکر کے جو میابی انبیا طبیہ اس کے بارہ بین علوکر کے جو محقیقی منصب بھی بیان کرتا ہے۔ اور گراہ امتوں نے آن کے بارہ بین علوکر کے جو محقیقی منصب بھی بیان کرتا ہے۔ اور گراہ امتوں نے آن کے بارہ بین علوکر کے جو محقیقی منصب بھی بیان کرتا ہے۔ اور گراہ امتوں نے آن کے بارہ بین علوکر کے جو محقیقی منصب بھی بیان کرتا ہے۔ اور گراہ امتوں نے آن کے بارہ بین علوکر کے جو محقیقی منصب بھی بیان کرتا ہے۔ اور گراہ امتوں نے آن کے بارہ بین علوکر کے جو محقیقی منصب بھی بیان کرتا ہے۔ اور گراہ امتوں نے آن کے بارہ بین علوکر کے جو محلی کی بیان کرتا ہے۔ اور گراہ امتوں نے آن کے بارہ بین علوکر کے جو محتول کوئیل معلی کی بیان کرتا ہے۔ اور گراہ امتوں نے آن کے بارہ بین علوکر کے بو

بس اگریہ بیان منصب ہی تولین ہے توکیا دعیا ڈابا بیٹر) قرآن کریم بھی معفریث سیے ملیالت لام کو معبد معلوق معلوک خداد ندی آکل طعام "رافین کھانے پہنے والے انسان) بلاکر اور رسول امٹر صلی امٹر علیہ وسلم کو بستر مثلات کو کہر کر خداکے ان باعظرت اور ذی عزت رسولوں کی تو بین کر راج ہے ۔ بمعا ذا مشرمنہ افسولس یہ گراہی اس احمت بیں ہے جس کو قرآن عزیز نے احمت و کنظ کہا تھا۔ اور بو دنیا بیں اسی لئے آئی تھی کہ افراط و تفریط کو مطاکر سارے عالم کو اعتدال کے راست ہے لئے ۔

كنتم خيرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكم وتؤمنون بالله أربي)

#### (۲)

ا دیند تعالے بے تمار رحمتیں نازل فرما ئے ہمارے اسلات پر انہوں نے امت کو اکسس فقنہ افراط سے بچا نے کے لئے محدوج بدکا کوئی دفیقہ فرد گذاشت نہیں کیا۔ اور سب کھی اس مرض کا خطرہ محسوس کیا فور اُ احتیاطی تدابیر اختیار کیس ۔ اگر خدانخواکست وہ بھی اکس معاملہ میں تسابل اور تعافل سے کام لیتے تو یعنی آئے امرت مرحوم کا وہی مال ہوتا جو دو سری امتوں کا ہو بچا ہے۔ یعنی آئے امرت صلی املے علیہ وسلم نے اس معاملہ میں اس معاملہ میں امران کا مورکی اس میں امران کی اور تعلیہ وسلم نے اس اور تعلیہ وسلم نے اس اور تعلیہ وسلم نے اس میں امران کی وقت نے اس کی اس میں امران کی وقت نے اس کے اس میں امران کی اسلم نے اس کے اس کی اس کی امران کی دو تم کی اس کی اسلم نے اس کی اس کی اسلم نے اس کی دو تا ہے کہ اس کی اس کی دو تا ہے کہ کی دو تا ہے کہ اس کی دو تا ہے کہ کی دو تا ہے کی دو تا ہے کہ کی دو تا ہے کی دو تا ہے کہ کی دو تا ہے کی دو تا ہے کہ کی دو تا ہے کہ

اف وه کیسانازک وقت تھا کہ آقائے است صلی املہ علیہ وسلم نیاس عالم سے رحلت فرمانی فرط مون اور شدت عمر سے بہت سے صحابہ کے بہت وہ اس وحاس مالے سے رحلت فرمانی کہ معربے سے دفات نہوی ہی جانے رہے ۔ یہاں مک کہ معض ملیل القدر صحابہ کرام مربے سے دفات نہوی ہی کے مئٹر ہوگئے اورا نہوں نے اعلان کردیا کہ "اگر کوئی کہے گا کہ مفتوری وفات ہوگئ تواس کا سرقائم کر دیا جائے گا" افضل است حضرت صدبت اکبرضی است عنہ نے میں افتال مربی اور ممبرر پر حال دیکیا فوراً مسجد نبوی میں نشر لیب لائے لوگوں کو جمع کیا ، اور ممبرر پر کم طرف یہ کہا ۔ کھرانے مہد کر حدوصلوہ کے بعد اس طرح خطبہ دینا شروع کیا ۔

لوگو۔ اِ جوتم بین سے حضرت محمد کی استد علیہ وسلم کی پرستش کر نام واس کو معلوم مہونا چاہئے کر حضور و فات پا گئے اور جو ضدائے واحد کے پرستا یہیں وہ لفتین رکھیں کرخدا نہیشہ زندہ رہنے والا ہے اوراس کو کمجھی فنا نہیں (۔ دبکیھو! قرآن ہو برنصا ن صاف کہدر کا ہے بھید لس ایک رسول می تو ہیں ان سے پہلے مہت سے دسول گذر چکے ہیں ایس اگروہ و فات باجائیں من كان يعبد محمدا فان محمدا فند مات ومن كان يعبد الله فان الله فى لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا فان مات اوقت ل انقلبتم على اعتقاب كو من بنقلب على عقبيه فلن يضرالله فنيئا وسيجزى ياشيد كرديئ حائب توتم كباران كحدين الله الشاكرين -سے توٹ جاؤ کے ۔ ورموزان کی ( نخاری)

ملّت سے پیمرکر) مرتد ہوجائے نو وہ خدا کو کھی تھیان نہیں بہنجائے گا۔ اورامتٰہ تعالی شکر گذاروں کواتھا بدلہ دے گا۔)

صحابه كرائمٌ فرملتے ہیں كەس وفت معفرت الويجرمىدلق كنے بينطيدوما سے ہماری آنکھیں کھل گئیں اور تم کواپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔

یر کیا تھا۔ ورحقیقت بیربان منصب ہی تھا یعبی کے دربعہ سے حضرت صدلتی اکبرنے بہت سے گرتوں کو تھام لیا۔ اور لوگوں کو تبلادیا کرسرور عالم صلی انٹر علیہ وسلم کی ستی خدا کی طرح وائمی اور ابدی نہیں مبلکہ دوسرے انبیار علیہ السّلام کی طرح آلب بھی وفات یا گئے ۔

ببل عب طرح تنظرت صديق اكرك اس خطبه كي تعلق اعدار صحاب كايدكها کہ رمعا ذائلہ اس میں مفروسرور عالم صلی الله علیہ وسلم کی توہین اور آ ب کے منصب عظیم کی تنقیص ہے۔ ایک کھلی ٹیبطنت ہے ۔املی طرح مفنورا قد س عليهالصلاة والسّلام كيعلم غبيب محيط بإعلم حبس ماكان ومأكيون كمهانكاراورآب کی بشریت کے ا ثبات کی وجرسے علمار اہل سنت کے متعلق اہل مدعت کے بیہ بر د بیگنده که رمعا ذانتُه) به لوگ حضور کی نوبین و نقیص کرتے ہیں -ایک کھلی صلالت ملكرنهايت دليل مشرارت مي.

وسيعلى والمذين ظلموااى منقلب ينقلبون

سمنوراً قائے کونین صلی امٹ علی**ہ وس**کم کے حقیقی اوصاف اور داقعی کمالات کا ائكار بے شك آپ كى تنقيص اورانتها درجه كى بے ايمانى ہے .اورآپ كى المانت ملك آپ کی شان اقدس میں اونی کتاخی گفرا ورا شد گفرہے ۔ سکن تصریحات کتاب و مذت کے خلاف ارباب ضلالت آب کی نتان میں ہوا فراط اور غلو کریں۔ ا*کس* كاردوانكا عين ايمان اور فريفية إسلام مع - آفائ كائنات صلى التُدعِليه وستم

کی بیتین گونی ہے۔

کے ہر قرن کے عادل اور تُقتر لوگ اس علم دین اعند کے عاش ہوں گے جوغالیوں کی تحریفیات ' فیال الل باطل کے غلط دعادی اور عالموں کی ملین بے جاتا دیلات کو اس سے رد کریں گے

يحل هنداالعلومن كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتمال المبطلين وتاويل الجاهلين

(دواه البيهتي ني المدخل مرسلا)

پی امل برست کے غالیان عقائد کے استیصال کے لئے علمار اہل سفت کی جدوجہداسی پیشین گوئی کی علی تغییر اوراسی ارشاد نبوی کی تعمیل ہے۔ اور یہ ناچیزاس موقع پر حفور پر صفور پر سفور کا مسلم استہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق ہو کچھ وض کرنا چاہتا ہے ۔ اس کا خشا اور مقصد علی صرف ہی ہے کہ اس بارہ میں کنا ب استہ اور سنت رسول استہ کی صحح تعلیمات ونیا کو پہنچا وی جائیس اور اربا ب صفلالت نے اس باب میں جو غلوا ورا فراط کیا ہے اس سے عبی امت کو آگا ہ کر دیا جائے۔ اس باب میں جو غلوا ورا فراط کیا ہے اس سے عبی امت کو آگا ہ کر دیا جائے۔ ان ارب دالا الاصلاح ما استعلیمت وما قوفیتھی الا با سانہ و سبی و نعد والو کیل۔

منشار نزاع كيعيبين

اس مسئله کے عمروف دشهور دروخوان میں -" علم خیب" اور" علم جمیع ماکان و ماکون" اور دونوں اپنی حکر برجہم میں۔

ا میون اور دونون کی جدر بہم میں ۔ جنائیجہ نفظ "علم مزیب" کے تقریباً بنیل محامل خود فاصل مربلوی مولوی احمد رضا خان صاحب نے اپنی کنا ب " تمہیدا بمان " میں بیان کئے ہیں۔ اور ان کے علادہ ادر مجھی معنے ہو سکتے ہیں - جن میں سے بعض کا اعتقاد سب کے نز دیک کفر ہے - اور تعفن کا سب کے نز دیک واحب اور ضروری اور تعف کا مختلف فیہ علی ہٰذا ک " ماکان و ماکیون " کے الفاظ بھی اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے دنیا اور آخرت کی نمام کا گنات کو متا مل ہیں ۔ حالان کے سب مدعیان علم عنیب بھی اس عموم کے فائل ہیں ا بيهاكه انشار الشرتعالى عفريب مفصل معروض بوكا-

بهرحال به دونون عنوان مبهم بی اور ساین مرادمین ناکافی اوران عنوانوں کے اسی ابہام کی وجرسے خود مرحیان علم عنیب کے بیانات بیں بھی تعارض اور تناقض موکیا .

ا۔ ان میں سے سبب سے جابل داعظ تواپنے دعظوں میں بلااستنا تمام غیوب کا علم معنور کے لئے تا بت کرتے ہیں۔ علم معنور کے لئے تا بت کرتے ہیں۔

م. تعض صرف ذات وصفات فعا وندى كاانتشناكر ديتے ميں -

س ا در العفل تمام ممكنات ماضره و غائب كعلم محيط كع معى مين -

م. اور سبوزیا ده تجربه کاراور موست یاریس وه مرف ابتدائے آفرینش عالم

سے قیامت تک کاعلم محیط استے ہیں ۔ بینا نجمولوی احدرصا خان صاحب بواس طبقہ میں این مسلم کی تقریر

جود ن جعد ی پیپ می برون دیے بیان مردی کے بہائی ہیں کا معمل مود فرمائی ہے۔ دلمان دولؤں صدوں کولصراحت ذکر کردیا ہے ۔ پیانچہ" انتابالصطفے" مظیر اینے عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے کھتے ہیں برحق تعالئے لئے " روزا وّل

سے روز آخر مک کاسب ماکان و ما یکون " انہیں بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم

كوتيايا -

نیز اسی انبار المصطفی مسلایدهی انهول نے " ماکان و مایکون " کے ساتھ الی پرم القیلہ " کی فیرنگا دی ہے ۔ بینا نیج فرما نے ہیں کہ م بھار سے حضور صاحب قرآن صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحروبارکے متم کو اسٹر تعالیٰ نے نمام موجودات جملہ ماکان وماکیون الیٰ ہوم القیمت جمیع مندرجات نوح محفوظ کا علم دیا ۔

مه . اسی افرسے عوام مبتدعین همی عام طور پر ہی اعتقا در کھتے ہیں ۱امه مولون میم الدین صاحب مراد آبا دی غالبًا اس کے قائل ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ العکمة العلم اصلا ۱۱۔ تجمع مندرجات لوح محفوظ "درسقیقت" ما کان و ما یکون "الی یوم القیمة "یی کی تفسیرہ بنیا بخیرخود فاصل موصوف الدولة المکیة صقا بر فرما تنے ہیں ۔
وقد بین صحاح الاحادیث اور یہ بات میچے حدیثوں نے بیان کودی ان اللوح سکتوب فید کل ہے کہ لوح محفوظ میں تمام وہ باتیں کھی کا تن من اول یوم الی الیوم موتی ہیں ۔ جوروز اقل سے روز آنز تک کا تن من اول یوم الی الیوم مونے والی ہیں بکر اول جنت کے وائل اللحویل الی دخول الهد موقعی جنت اورائل فار کے وافل نارتک کے اللہ الدارین مناز للسے ووھی جنت اورائل فار کے وافل نارتک کے

المعبوعنه بما كان و مسا وانعات تكهر بوتي اوراسي كوماكان

ومايكون مص تعبير كما باتاسه

نيز اسي مفح كے ماشيه ميں كھھتے ہيں

وقد علمت ان مقصود نا تم كومار سے پہلے بیان سے علم مرد کیا اساطلة ما كان و ما يكون بهر المقسد صرف اس ماكان و

المثبت في اللوح المحفوظ مأيكون كالعاطه مع بولوح محفوظ مي تبت وهو شي متناه - معدود بريزم -

بهرحال ان كادعوى عرف قيامت تك كعام محيط كاسع - اس كعاب

آخرت میں جو کچوم و الا ہے اور جنت و دوزخ میں ابدالا با ذیک ہو کچوم و کا ۔ وہ ان کے اس اصطلاحی ما کان وما یکون سے خارج ہے ۔ اوراس کے متعلق

ان كا يه دعوى نهبين كه وهسب هبي مصور عليه الصلوة والسّلام كومعلوم ميرينانچه بين فاصل بريلوى المدولة المكية ص<sup>حا</sup> بيرتصريح فرمات مين ر

ومعلوم ان ها كان ومايكون كرماكان ومايكون معنى مذكور جوبورى المعنى المدنكور المتبت كله تفصيل كے ساتة فرداً فرداً فرداً فرداً قرداً فردا قدا تقصيلاتا مّافن مين شبت ہے ده صرف ونيا ہى ہے كيونك

اللوح المحفوظ ليس الا أخرت توقيامت كم بعدم.

الدنیافان الاخرة دبید الیوم الاخری ناض ربای کی نام الم سے ان کا جومسلک منقع موا وہ یہ ہے۔ کہ سابتدائے آفرمینش عالم سے لے کرمنگام محشر (مساب دکتاب دعیرہ) کے نمتام یا بالفاظ دیکر داخر جنت و نا رتک کے تمام واقعات جزئید و کلید دبینیہ و دنیو یہ این نافی میں میں میں میں ماہ میں ماہ اس ماہ اس کے معان ماہ کی میں اس

کا علم تفصیلی محیط مصنور مسرور عالم صلی ا دینه علیه دستم کوعطا فروایا گیا۔ " اور ظام ہے کہ میمجموعہ محدود مبین الحدین اور محصور ببین الحاصر سے ۔

آ فرینش عالم سے پہلے می تعالیٰ کی ذات اس کی شیون وصفات آوراس کے عزیمتنا ہی معلو سے موجود محقے را ان کے متعلق ان مصرات کا یہ دعویٰ تنہیں ہے۔
کہ ان سب کا علم محیط بھی آنخضرت صلی استرعلیہ وسلم کو حاصل ہے۔ علیٰ

راں سب ہ صم عیظ بی استرہ می استرسید و مرف م موں م ہے۔ ی برا قیامت کے بعد سبنت اور دوزخ باذن استرتعالیٰ ابدالآبا ذیک جو کچھ آباد رہیں گی ر د مبنتی فنا ہوں گئے شہنٹ مذنار یوں کا خائم موگامذنار کا رسیس

و ا با ابدالآ با دیک سوکچه موگا - اسس کے متعلق بھی ان کا یہ دعویٰ ننہیں ہے۔ کہ وہ سب معنور کسرور عالم صلی استُرعلیہ وسلّم کومعلوم ہے۔ ملکہ ان کا دعویٰ

دوہ مب صورت روز عام ی العربیدوسم وسو ہے بہت العادیات مسلم میں کیا۔ مرف ابتدائے آ ذرینش عالم سے لے کرتیا مت مک کے

معلومات کا ہے۔

اس کے بعد ایک بیر اور تنقیح طلب رہ جاتی ہے۔ کہ وہ اس علم کا محصول مصنورا قدس علی الصلوہ والتلام کے لئے کس وقت منتے ہیں۔ جاس میں محمد منتی ہیں ہوئی صاحب فرماتے ہیں کہ تضویض وقت شام مادر ہیں ہتھے۔ اس وقت ہی آپ کوریا کان وما یکو ان کا علم حاصل ہو بھا تھا بینا سنے فاضی فضل احرصاحب لدھیا نوی نے اپنی کتاب الور افقاب صدا قی مسمور منا وقت مسمور منا وقت مسمور منا کا کہ مسمور اللہ مالی کے مسمور اللہ مالی کو اور میں سنتا تھا۔ اور میں سنتا تھا۔ عال تک میں شکم مادر میں تھا۔ الله ور میں سنتا تھا۔ عال تک میں شکم مادر میں تھا۔ الله ور میں سنتا تھا۔ عال تک میں شکم مادر میں تھا۔ الله اور میں سنتا تھا۔ عال تک میں شکم مادر میں تھا۔ الله علی الله ہے کہ۔

اس سے طاہر ہے کہ صفر رکسرور عالم صلی انٹر علیہ وسلّم کو ابتدائے خلق سے علم عنیب حاصل ہے ۔ اوح محفوظ ان کے روبر و تکھی کئی جسکم اور ہی میں علم غییب ماصل تھا۔"

اوربیض دیگر صفرات کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ اس علم کان دایکون کا تھا ہے کہ دہ اس علم کان دایکون کا تھا ہے کہ دہ اس علم کان دایکوں کا تھا ہے ہیں یہ لوئ تعیم الدین صاحب مراد آبادی کا غالبًا ہی مسلک ہے جیں کہ انکلمز العلما العلم کی ملمیل ہوئی ۔ بہانچہ فاضل موصوف در ذر قرآن عزیز کا فرول ختم ہوا۔ اسی دن اس علم کی ملمیل ہوئی ۔ بہانچہ فاضل موصوف انبار المصطفے صلامے فرائے ہے۔

اورسب که بیعلم رغلم ماکان و مایکون الی یوم القیم فرآن عظیم کے
تبیانا لے کا شکی مونے دیا بھر ظاہر کہ بد وصف تمام کلام مجید
کا ہے۔ منہ آیت یا سورت کا نونز ول جمع قرآن سے بیلے اگر بعض
انبیا رطیب الصلوٰ والنسلیم کی نسبت ارشاد ہو المد فقصص علیك "
یا منافقین کے باب میں فرمایا جائے " لا تعلم بھے و" ہرگزان آیات
کے منافی اور احاطم علم صطفری کانافی نہیں۔ "

صفونم بها می است بربند و سان کے شامیر علما الل بیعت کی تقریبات تبت ہیں بنا بند مولوی احمد رضافا ن صا سوب نے بھی اسس بر ایک زور دار تقریبا کھی ہے۔ ادراسی لئے ہم نے اس کتاب کا ذکر رہاں کر دیاہے ور مذخود کتاب کے مصنف اس جا عت کے کوئی بڑے سے شخص نہیں ہیں ورہم اسس کتا ب ہیں ہرکس وناکس کے خیالات سے تعرض نہیں کریں گے۔ ہا نيز يهي فاضل الدوالمكية مس<u>ه ٢</u> پر فرما تيمين -

ان تعليدوالله تعالى ليصلى

الله عليه وسلم كان

بالقران والقران نزل مما يخما ولسع كين ينزل كل

وقت فصدق البعض في

الاوقات وفى المعلومات

ميغار

کریسول فداصلی ادتهٔ علیه دستم کوخداکی اعلیم قرآن کے ذرائعیسے تقی اور قرآن عقور اکر کے وقت فرقت نہیں ہوا سے اوراس کانزول ہروقت نہیں ہوتا کتھا۔ بس یہ کہنا میچے ہے کہ بنی تعالیٰ نے رائب کو بعض علم عجیب تعبض اوقات میں مطا فرمائے۔

فاضل موصوف کی ان دونوں کو حبار توں سے طاہر ہے۔ کہ وہ اس علم ماکان و ماکون کی کمیل نزول فرآن سے پہلے نہیں استے ملک لعدنزول فرآن اس کے مدعی ہیں۔ اور ہی وجہ ہے کہ علمار اہل سنت کی طرف سے اب یک جوآیات اور احادیث اہل بدعت کے اس فیبیے عقیدہ کے خلاف پہنٹی کی گئی ہیں۔ ان میں سے اکٹر کا جواب

مولوی احدرها خان صاحب نے بھی دیاہے۔ کم بیتمام نزول قرآن سے بیلے ہیں۔

ادراس دفت کے لیے ہم بھی اس علم محیط کے مدعی نہیں ۔ ملاحظہ ہو ۔ موانفیوض الملکیۃ سواشی الدولۃ المکیتہ " ازمولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی ۔

اس تمام عیق و تنقیح سے معلوم ہوا کہ عوام مبتدعین اوران کے جامل واعظوں کو مجھوڈ کر مدعیان علم فریب میں جو مصرات مذہبی او علمی ذمہ داریاں رکھنے ہیں۔ وہ نتازی قد سے میں اسلام میں جو مصرات مذہبی اور علمی ذمہ داریاں رکھنے ہیں۔ وہ

كرتياس -

۷۔ دوسرے وہ جوشب معراج میں اس علم کے مصول کے مدعی ہیں۔ ۷۔ تبیسرے وہ جو بعیر ختم نزول فرآن حضور کی سے لئے اس علم کی مکیس مانتے ہیں۔ پونکے تعبیرا قول فاضل بریادی مولوی احمدرها خان صاحب کا ہے ادر دہ اس جاعت کے امام و مقتدی اور محدد و پیٹیوا مانے جاتے ہیں۔ اس سے ہم اپنی کے مسلک کی طرف زیادہ توجہ کریں گے۔ نیز اس کے ردّ و ابطال سے پہلے دونوں قول خود بخود باطل سوجائیں گے ۔ اس لئے بھی ان کی نیز واست توجہ کرنے کی کوئی خاص حردرت نہیں تاہم میز کے یہاں مسئلہ کا استیعا ہے مقصود ہے اس لئے با کس نظراندا زان کو همی نہیں کیا جائے گا۔ واستدا لموفق ۔

اس کے بعدیم مختصرالفاظ میں اس مسئلہ کے معلق اہل سنّت کا نظریہ بھی پہش کرنے ہیں ۔

## ابل سنت كاعقيره

الف: علم ذاتی اور علم محیط تفصیلی جو بلا استنا رنمام معلومات کو ما وی مو۔ خواص باری تعالی سے میے ۔اس میں

سرکوئی رسول شرکیب سے نرخیررسول اوراس میر فرلیتین کا انفا ق ہے ۔ بہنانچہ فاصل بر لیوی مدالدولۃ المکیمیة کی نظر تاان میں فرمانے میں ۔

العلم الداتى والمطلق علم ذاق اورملم بالاستيعاب محيط المحيط التفصيل وختص نفصيلي يه الترعزو مل ك ساكة بالله تعالى المتدعر ومل ك ساكة بالله تعالى الم

نیز- ای کی نظرخامس میں ہے۔ لانفتول بمساواۃ علم الله تعالی ولابحصوله بالاستملال الا شبت بعطاء الله تعالیٰ ایضیا الا

البعض

م رنعلم المي سے مساوات مانيس نغير كے لئے علم الذات جانس اور عطا اللي سے بى بعض علم مى طنا ملنتے ہيں ۔ مذكر مجيع فالص الاغتقار صلا ۔

بہرحال علم ذاتی ادرعلم محیط کل تفصیلی کا کسی مخلوق کے کیئے حاصل مذہر نامسلمہ ہتین ہے۔ ب و حق نعا الله كالم عطاس بذرابعد وحى يا الهام عالم شهادت كى طرح عالم غيب كى همى مهمت مى چيزي خق تعالى كے مقرب بندوں كومعلوم موجاتى جيں وراس ميں انبيا أور الا عليم السر الله كام حقد مب اور جاعت انبيار ميں همى خاص كريت الا نبيار والمرسلين خاتم النبيين صلى الشرعليد وسلم كا در جداس كمال ميں سب سے زيار ، الا نبيار والمرسلين خاتم النبيين صلى الشرعليد وسلم كا در جداس كمال ميں سب سے زيار ، المند به اور آپ بى حق تعالى عليه وعلى الدو صحب و بارك وسلم وثر من وكرم . مصداتى بين وسلى الله تعالى عليه وعلى الدو صحب و بارك وسلم وثر من وكرم .

م تمام ممكنات ماضره وغائرًا علم عطا فرط دياكيا" الكلمة العليا صل مدرية عنيدة مي مكنات ماضره وغائرًا علم علوة والسلام كو متمام ماكان دما يكون الله يوم الفيمة كاعلم ماصل تعا ادرابتدات أفرينش

" تمام ما کان دما یکون الے بوم الفیمنه کا علم حاصل تھا اور ابتدائے آفرینش ما کم اسے کے کرم بنت و نار کے داخلہ کک کا کوئی ذرہ حضو کے علم سے بار نہیں . (انبار المصطفیٰ صلاحظًا)

کیونکر تعبض ماکان و مابکون کاملم آنحفرت ملی استدعلیه وسلم کونرسونا . نصوص کتاب وسنت سے اس سے اس سے اختلات کرنامجنت نہیں بلکہ بغا دس اور ضلالت ہے۔

اہل سنت کے اس عقیدے کا جز وا ول جو نبوتی ہے وہ توکسی دلیل کامتیاج منہیں اور مذکسی مسلمان کو اس سے انکار ہے ۔ لہذا یہاں ہماری بحث صرف سلبی جزیر موگی۔ اور اسی برہم اپنی کتاب کے اس مصتبین میں بابوں کے مانخست ولائل بریش کریں گے ۔

والمستول من الله نعال تونيق الصدق والصواب ـ

باب اول

# قرآنی دلائل درامین

کے نازل بی ہے کرتم ان حقائق کو معول دو میں بی اور کا انتظامت ہے اور ہاری یہ کی انتظامی کے ایک اور میں دیا ہے ا بیکتاب توسم ایا ہدائیت اور رحمت میں طیخے والی قوم کے لئے ۔ والی قوم کے لئے ۔

بی اب قرآن می وه کلام دمانی اور صحیفه آسمانی سے جوہمار سے تمام استلاف و نزاعات کا ناطن فیصلہ و سے مکام استلاب اس زمان کا ناطن فیصلہ و سے مکت سے اور اسی براب اس کے لانے والے مقدس بغیر مرکز ہے۔ وساتم نے صاحب افغاظ میں اعلان کردیا ہے۔

اختلفوافيه وهدى ورجمة

لقوم يؤمنون ـ

مس نے قرآن کو چھوڑ کرکمہیں اور ہرایت تلاش کی وہ گراہ موجائے گا۔ قرآن خدا کا مضبوط اور سخکی عہد ہے اس میں حکمت دالی صبحت ہے اور دہی صراط مستقیم اور را و نجات ہے۔

اضله الله وهوجبل الله تلاش كى وه كمرا المتين و هوال ذكر الحكيم مضبوط اورسخا وهوالمبراط المستقيم والنصيمت (الحديث) راونجات هم

منابتغىالهدى في غيره

پی اگر آج امت مسلمہ کے کسی فرد کو کسی مسلمیں تردد ہوتو جا جئے کر سبسے پہلے اس کا حل قرآن ہاک سے تلاش کیا جائے۔ پھراگر فعدا کی اس مقدس کتاب سے ہمارے سوال کا جواب مل جائے۔ رخواہ وہ اشارہ وکنا بیٹر ہمی کیوں نہ ہو) تو اُسی پر ایمان واعتقاد کی بنیا در کو دی جائے۔ کراس کا جوفیصلہ ہے وہ خالتی ارض وساکا فیصل ہے اوراس سے مرتا بی افسان کی انتہائی شقا دت ہے۔

ان د لفنول فصل وماً وه قول فاصل اورفارق بین الحق والباطل هو بالهن ل من مناق نبین ہے۔ هو بالهن ل نازنبین ہے۔

بہرمال انسان کی معادت ہی ہے کہ وہ اپنے اعتقادات اور نظر بات کو قرآن کے ماتحت کر دب اوراس کے سربر اثنارے برسوجان سے قربان ہونے کے لئے تیا در ہے۔ زید کہ اس کو اپنا محکوم بنائے اوراس کی تعربیات کو اپنے اعتقادات کے موافق بنانے کے لئے اس میں ملحدانہ تحریفیں اور دکیک ناویلیں کرہے۔ کہ بداہل موسی اور مناویلیں کرہے۔ کہ بداہل موسی اور مناویلیں کا درستورہے۔

روی ارد ایمان سالم ہے تو ہمارے لئے قرآن تکیم کا ایک بلکا اشارہ ہی کا نی ہونا چاہیے۔ سکین اولٹہ علام الغیوب می خوب جانتا ہے کہ کون چیززیادہ اہم ہے، اور کون سامسکلہ توضیح و تشریح کا زیادہ متاج ہے۔ جوہ جانتا تھا کہ سی دقت است میں "علم غیب" کا یہ فقتہ بھی اعظے گا۔ اس لئے اس نے اپنی مقدس کتا ب بیاس کے متعلق نہایت صاف اور واضح تصریحات فرائیں اوراس بارہ بیں بیان و نبیان کا کوئی د فیقہ باتی در چھور دا۔ سی کہ ہم لیٹین کے ساتھ کہتے ہیں کر اگرا ال بدعت کے رماً مل اوران کے صریح اقوال و دماوی ہمارے سلسنے نہوستے تو بجداہم کو یہ لقین آنا بھی شکل نفار کہ کوئی شخص قرآن برایمان رکھنے اوراس کو خدائی کتاب اورالهای صحیفہ مانٹے کے لعدالیا اعتقاد بھی دکھ سکتاہے۔ ہے

ہرگزم با درئی آیزروئے اعتماد ایں بہر کا گفت ودبن پیمبر داشتن

ایکن مس طرح معتزلہ اور مرجبہ خوارج اور روافض نے ایمان با نقرآن کے

اد عائے ساتھ قرآن سے بغیرواہ مو کر اپنے اولی وظنون کا اتباع کیا۔ اور اپنے دل

تصریحات قرآن سے بغیرواہ مو کر اپنے اولی وظنون کا اتباع کیا۔ اور اپنے دل

کوسمجھانے کے لئے نصوص قرآئی میں معنوی تحیفیں ہی کہ لیں ۔ اور ان کو اپنے حب

مننا معانی پر ڈھال ہی لیا ۔ لیکن ورحقیقت آئن کا یہ فریب بنو د اپنے نفسوں سے اختا مان کو اپنے نفسوں سے اللہ اور ان کو النہ ان کا معامل تو ہم خداکے سپر وکر تے ہیں ۔ اور اپنی نا واقعی کی وجہ

قرآن حکیم سے بغاوت کی ان کا معامل تو ہم خداکے سپر وکر تے ہیں ۔ اور اپنی نا واقعی کی وجہ

عبالے سے اس غیدی غیرے کوموافق تعلیم اسان مسمجھنے لگے ہیں۔ ان کے ساھنے ہم اس مسکلہ سے اس غیدی غیری ہوئی کرتے ہیں۔ ربعدا زاں جیب کروش کیا جائی کا ماطق فیصلہ پہلے قرآن کر یم سے بیش کرتے ہیں۔ ربعدا زاں جیب کروش کیا جائی کا ماطق فیصلہ پہلے قرآن کر یم سے بیش کرتے ہیں۔ ربعدا زاں جیب کروش کیا جائی کا ماطق فیصلہ پہلے قرآن کر یم سے بیش کرتے ہیں۔ ربعدا زاں جیب کروش کیا جائی کا ماطن واقوال سلف سے بھی اس مسکلہ پرسے ماصل میں واقوال سلف سے بھی اس مسکلہ پرسے ماصل میں واقوال سلف سے بھی اس مسکلہ پرسے ماصل کے والے جائے گی۔)

اگریم وض کر میے میں کرایمان والوں کی تستی اور تفشی کے لئے قرآن وزیرک ایک آیت بلکہ است کا ایک میک مالیاں مالا الثارہ ہی کا فی ہے۔ بلین چونک بہاں سکا الثار کا استبعاب اور پور سے طور سے اہل باطل پر اتمام مجت مقصود ہے۔ اس لئے انشار استر تعالیٰ اس جگریم ماس سے کہا کے متعلق قرآن کریم سے اتنا وافر ثبوت بیش کریں کے ۔ کراس سے پہلے کسی الیسے اختلافی مسئلہ کا ایسا نبوت بیش مذکیا گیا ہوگا۔

واللہ ولی المتوفیق وہیدہ ازمیة النصفیق۔

# ايك شبه كاجواب

ممکن ہے یہاں کسی سادہ اوج کو بیمت میں کہ مدعیان علم غیب کھی قرآئی آیات بی پیش کرتے ہیں اوران کاهی ہی دعویٰ ہے کرہم حوکھ کہتے ہیں بہی قرآنی لميمت عيريكس طرح معلوم موكه فرلفتين ميكس كاكمناميح اوركس كا غلط الماس لئے سی پہلے ہی عرض کر دینا چاہتے ہیں ۔ کراس میں کوئی فشک تنہیں کر ہمیشہ سے فرآن پاک اہل باطل کابھی شخشمشق راہمے معتزلہ اورخوارج نے بھی اسینے معتقدات کے نبوت میں فرآنی آیات میش کیں اور لواصب وروا نص نے تھی اسی قرآن کی آیتوں سے اکستشہا د کیا اورآج نا دیا تی ادر حکیرالوی ھی اسی سے تنا د كادم عرقين ليكن مم كال وثوق اور نور كالقين كے ساتھ كھتے ہيں که اگر فہم صبح اور نظرانصا ف ہو تو قران مجید میں اہل باطل کے مسم عومات کیے لئے کوئی گئی کش نہیں وہ امندوہ ں کے مجہول المعنے ویدوں کی طرح) ساکت و صامت بنس بكروه ناطق كتاب سے اس كى شان سے - لايا تنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حصيم عميد الكنابان اس شقاد ت اور بربختی کا کوئی علاج منہیں کہ کوئی نافدا نرس اس بچےمعانی میں کتر بیونن کرکے اس سے اپنا غلط دعویٰ ٹاست کرنا چاہیے اور بچار بے وام کو وطوكر دينے كے لئے كمر دے كر هدا من عدد الله (مينداكا حكم سے) یکن مجرعی تلاشس اور جستو کرنے والے کے لئے حق دباطاں اور ملجے واق میں امتیا زکیم زیاد ہ مشکل منہیں بندار حمتیں نازل فرمائے بہار سے اسلاف متقدمین میر وہ است کو ان گرسنطروا دیوں سے مجانے کے لئے ایسے اصول بھی ضبط فراکئے میں۔ بن سے معلوم ہوسکے۔ کہ قرآن کی تغییر کون سی قابل قبول ہے۔ اور کو ن سی قابل رد-

یوں تو اس موضوع فیرستقل اور مبسوط کتابیں مکھی گئی ہیں۔ سیکن یہاں ہم اختصار کو ملموظ مرحکے علامہ عماد الدین اختصار کو ملموظ مرحکے علامہ کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔ علامہ موصوف اپن تغییر کے مقدّمہ میں ارتام فرملتے ہیں۔

ومه والحيوالي عبدالله بن عباس ابن ع رسول الله صلى الله عليه وسلم و ترجان القران ببركة وعام رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال الله عدفة ه ق الدين وعلمه التا ويل الخ تفيران كثير ملدادل مساء

علامهموصوت کی اس عیارت کا خلاصہ بیہے۔

(۱-) تغییر کابہتر سے طریقہ بیسے کرسب سے پہلے قرآن کی تغییر خود قرآن ہے سے الکم اللہ میں اگر ایک سے الاکٹس کی جا اللہ اللہ میں اگر ایک سے الاکٹس کی جا ہے اللہ کا میں اگر ایک سے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تواکم ڑود مری جگہ اس کی تفصیل بھی کردی گئے ہے۔

(سپانچابعن علما متعدین ومتاخرین نے تفسیرالقرآن باالقرآن کے وضوع پر
متعلی اورضنی کی بین تعدید فرائی بین نود ما فظ ابن کثیر کاهبی یه دستور
سے کہ وہ پہلے آیات قرآن کی سندح دوسری آیا ت سے کرتے ہیں اور
اسس پیز نے هبی ان کی تفسیر کو دوسری نفا سیر کے مقابلہ میں زیادہ
میناز کر دیا ہے۔)

اکرکسی آیت کی تغییر ہم خود قرآن سے مذکال سکیں تو صدیث کی طرف رہوئ کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ فرآن کی تشریح اور توضیح کرنی ہے اور قرآن مجیدیں رسول خداصلی استُر علیہ دسکم کی شان یہ تبلائی گئی ہے کہ۔

دسول خداصلی استُر علیہ دسکم کی شان یہ تبلائی گئی ہے کہ۔

دسول خداصلی استہ سطحہ قب سے سے ادارہ عکم و کا نعاشیت

يد الكتاب والعصطمة آپ كتاب المثار وامور كممت كالعليم ين دومرى مجدًا رشاد سد .

وانزلناالیکالذکرلتبین منے آپ پر قرآن ازل کا تاکرآپ الناس مانزل الیدء تورن کے واسطے اس چزکو بایان کردیں

بوان کی دایت کیلئے نازل کی گئے ہے۔

بہرمال قرآن کریم میں اسس مخیقت کا بار بار اعلان کیا گیا ہے۔ کررسول خداصلی دیڈھلیہ وسلم کما ب المی کے علم اور مبین ہیں۔ میں اگر کسی آیت کی تفسیر خود آپ سے نابت ہو جائے ۔ تو وہ صرور واحب القبول ہے۔

(۱۰) ادراگر بغرض مهماس کوششش میں بھی ناکام مہیں ۔ اور کسی آبیت کی تفسیم کو مردی است کی تفسیم کو مردی است کی تفسیم کو اقوال صحابہ و کیمنے جا تہیں ۔

ایس تغییر ہے درجہ میں وہ تغییر قابل وثر ق اور قابل اعتماد موگی ۔ بوکسی صحابی ہے۔

تا بت ہو جائے ، بالخصوص وہ صحابہ کرائم کو قرآن فہمی میں خصوصیت رکھتے ہے۔

عقے ۔ جیبے کر حضرات خلفار واشدین اور حضرت عبداللہ بن مسعود وعبداللہ ابن جا بست و معاذا بن حبل وسالم وزید ابن تا بت وغیر ہم رضی ایست و معاذا بن حبل وسالم وزید ابن تا بت وغیر ہم رضی است و معاذا بن حبل وسالم وزید ابن تا بت و مجابے است و معاذا بن حبل وسالم وزید ابن تا بت و مجابے اللہ عنہ مراب ہوجا ہے۔

کس تو وہ میں حضور کی تفسیر کے بعد قابل اعنا و ہے ۔ کیمو بکہ ان حضرات نے قرآن نجيد *كوسبقًا سبقًا رسو*ل خداصلی استِّرعليبه ُ وَسَعَّم عصرِبْرها عَمَّا اورحِسِ ماحول مِسِ قرآن مبد کانز ول مواوه ان معفرات کی آنکھوں کے سامنے تفا۔ اور میصفرات ان وقائع مسے بھی پوری وا تفیت رکھتے تھے جن کے بارہ میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔اس کے ساتھ ان کوحق تعالے نے دین اور احکام دین کے سمجھنے کا ایک خاص مکرعطا فرمایا تھا کیونکہ انہیں کے ذرابعہ سے اقطار عالم میں دین الی کنبلیغ ہونے والی تھی بحضرت عبدا مٹرا بن مسعود رمنی امٹر تعالیے عنہ کنے اس جماعت کے متعلق کس فدر جامع کلمات ارشاد فرا تے ہیں۔

ويحفرات امت كے انصل نرین افراد ابرها قلوبًا واعمقهاعلسًا عقر ان كه دل نهايت ياكيزه ان كا واقلها تكلفا اختاره والله علم نهايت كرا يمكف اوربنا ورس الصحبت نبيه ولاقامة بببت دور عقد الشرتعالى نيان كو اینے نبی اکرم کی صحبت اور اپنے دین كى فدممت كے لئے ليندكيا تھا۔ ليب ان کی فضیلت بہجا نو۔ اوران کے نقش فدم يرملوا ورجهان تك بوسكے ان كافلان اوران كى طرززندكى كواختياد كرو كيونكه ده راه مایت اور*صراط منتفیم برگامزن تھے۔* 

كانواافضل هده الامهة دينه فاعرفوالهم\_ فضله حواتبعوهم على انرهب وتمسكواما استطعتم من اخلاقه عروسيره عر فانهركا نواعى الليدئ الستقيم بهرمال نيسرے درجه میں و و تعنب معتبرہے ہوصحابہ کرام سے ناب ہو۔ ادریہ تینوں درجے حمہورامٹ کے منفق علیہ ہیں ۔ان کے بعد صفرات تابعین کی تفسر کے

ہیں کیاہے۔

امااذاا جمعواعلى الشئ فلايرتاب فيكوينه حجة فان اختلفوا

متعلق علمارمیں اختلاف مہوا ہے ۔ حس کا فیصلہ ما فظ ابن کثیر ہے ویل کے الفاظ

فلا من بده هد و رجع فی دلک الی لفته القران و السنه او عربی دلید الی لفته القران و السنه او عربی ها فی دلک السنه او عربی ها فی دلک السنه او عربی ها فی دلک السنه او عربی العرب وا قوال الصحاباتی دلائ و السنه او عربی المناس اس اس اس اس اس اس اس است اورد گردلائل سے کسی ایک تول کورج و ی جا در حال تبول سے اس کے بعد پانچوال در مران اند کی نفاسی کی ایک تول کورج و ی جا دی دان کی سیاست میں اپنی عمری ضم کردی و اور مذکور و ایک کا ہے جنہوں نے اس کے بعد پانچوال در مران اند کی نفاسی کی اس اگر پی نفار و اس اگر پی نفار و کی اس می کا ایک کورج و ی با و ی ایک کورج و ی با و ی ایک کورج و ی با و ی ایک کافیروں میں ایک کورج و ی با و ی ایک کافیروں میں ایک کورج و ی با و ی ایک کورج و ی با و ی ایک کافیروں میں ایک کورج و ی با و ی ایک کافیروں میں ایک کورج و ی با و ی ایک کافیروں میں ایک کورج و ی با و ی ایک کافیروں میں ایک کورج و ی با و ی ایک کافیروں میں ایک کورج و ی با و ی ایک کافیروں میں ایک کورج و ی با و ی ایک کافیروں میں ایک کورج و ی با و ی

آیات کی نفانسیرمین جواحا دسی یا تواً ل محابه و ما بعین نقل کئے جائیں گے۔ وہ اکثر دبیشتر " درمنتور " کنزالعال مسنداحمد ، فتح الباری ' با دمگیر کمتب متدادلہ حدیث و شروح حدیث سے ماخو ڈمول کے ۔

## ماصل كلام بيركه

طالبان تحقیق کے لئے قرآن پاک کی سیخ تفسیر علوم کرنے کے یہ پانچ اصول میں۔ جن کی سخت اور آیات قرآ نبہ سے ہمارا استدلال بھی انہی اصول کے ماشخت ہوگا ۔ ہم صب آیت کو اپنے دعوے کے شبوت یں باپٹی کریں گے۔ اس کی تفسیر بھی اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ ملکہ

اكس كام كم مسك ملي متى الاسكان قرآن حكيم اوراحا دميث نبى كريم وارشادات صحابه وتابعین والقوال ائر مفسرن هی نقل کرئیں گئے۔ بہرجال ہماری حینیت صرف ناقل ا در ترجمانی کی اور سم محص مؤلف ہول کے مذکر مصنف سے درنس ائینه طوط صفتم داشته اند انجهاستا دازل گفت بهمری کویم اس کے بعدیم اصل مقصد کی طرف متوج ہونے ہیں اورسک علم غیب کے متعلق قرآن مجيد كم ناطق فيصله اپنے ناظرين كھا من بيش كرتے ہيں ۔ والمترالمستعان وعليه التكلان ر

بهلی آبیت

إِنَّ السَّاعَةَ أَيْسِيَةٌ أَكَادُ ٱلْخُفِهُ كَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ كِمَا تَسْعُ ر

(سوره ظار کوع ۱)

قرآن محبد کے پہلے مترحم معفرت معدی شیرازی علیہ الرحمہ اس کے نرحم

و سے بن بدرستیکر قیامِت آئینده است مینواسم کرمینها ل دارم آل و فن راتا بزا

ومندم رشخرا بایجه مي کند\_

مفرت شاه ولی استرمها حب محدت و اوی دحمته استر علیه دینے ترجمه قرآن فتح الرحمل میں فرماتے ہیں۔۔۔۔

بهرآیینه فیامست آندنی است منواعم کربنها ن دارم و ننت آن را تابزادا ده شود مرتنخصے بمقابلہ آنچہ می کند ہے

اور معضرت نناه عبدالقا ورصاحب مجدت وملوى رحمة المتعطيه البين زجري

أرزقام فرملتے ہیں۔

فیامت مقررا نی ہے۔ میں چیار کھتا ہوں اسس کو کم بدلہ طے سری کو

ىبو وە كما تلىسے

معنوات علمائے معتبرین کے یہ وہ تراجم ہیں جو دنیائے اسلام ہیں اعتماد اور معتبرات کی نظرسے ویکھے جانے ہیں ان سب ترجموں کا حاصل میہ ہے کہ قانون جزاً دِسراً کے برروے کا را نے کے لئے قیاست ایک وقت ضروراً نی ہے اور ہم اس کے وقت ضروراً نی ہے اور ہم اس کے وقت خاص کو مخفی ہی رکھنا جا جہتے ہیں

اس آبیت سے صراحة معلوم مواکر من تعالیے کا ارا وہ مرد بیکا ہے کہ فیامت کے وقت خاص کو تمام شروں سے محفیٰ رکھا جائے ادر کمبری کوا طلاع ہذدی مبائے۔ بهر فرآن مجيدين تريياً يندر ، سوله مقامات مرمختلف اندازين اس مقيقت كا اظهاركما كياسيم . كم فيامرت كے وقت كا علم حق سجار دنعالے كے سواكسي كنين سيد أبس وه تمام آيتي اس آبيت كربم كي مفسري أوراسي لية عمدة المفسري حافظ ابن کشرنے (موحتی الوسع تفسیرالقرآن با نقرآن کاعملی انتزام رکھتے ہیں) اس آیت کی خمبر میں اُن میں سے بعض آبات ورج بھی کی ہیں۔ نیکن چوبحہ مُاُن تمام آبات کریمہ کو**ا من**دہ مستقل طور پراستدلال میں بیش کرنے کا ارا دہ رکھتے ہیں ۔اس لئے یہاں درج کرنا ضروری ننہیں سمجھنے ۔ ناظرین میر بات اپنے خیال میں رکھیں کہ آئیندہ نمبروں میں علم تیامت کے تنعلق حس قدرا آیات میٹی کی جائیں گی وہ سب ایک و دمرے کیلئے مغسر ہوں گی ۔ علیٰ بزا ہوا حا دبیث ان آیات کریمیہ کی تغییر میں وار دہوئی ہیں ۔ اُن کو بھی ہم ان تمام آیات کے میں کرنے کے بعد اخیر ہی میں درج کریں گے مردست آیت مذکورة الصدر کے متعلق مضرات صحابر و تابعین وائر مفسرین کے زُرّین ا توال ملاحظهموں ۔

فقيرالامت مستدنا حفزت عبدا دشدن معودرضي امتدنعالي عند عوابينياس وعو ہے میں یقیناصا د تر ہیں کہ۔

تىمەہے اس ذات كى س كےسواكرنى معبو د ت ننین قرآن کی کوئی سورة ایسی ناز ل منبن بوئي جس كيفتعلق مين مذجا نناسون كدده كهاں نازل ہوئى ہے ادرزكوئى الىبى آبن کتاب النه پر ہے *مبن کے متع*لق <u>مجھے م</u>لوم ىنىروكەدەكسىمعالىدىن نازلى بونى سے اور اكركسي البيتخص كالمجفي علم موتا بوكما المتسر كانجوسے زيادہ عالم ہو نااور ليں اونٹ پر سوار سورهمي أن تك ببنج سكنا نوضرورمين

ا دنٹوں رہی و ہال یک اسفرطے کرکے اُن کی خدمت میں نینجیا ۔) اور خودرسول استصلی استه علیه وسلم نے جن کے علم قرآن براس قدرا عماو فرایا کم علم قرآن براس قدرا عماو فرایا کم معلمین قرآن کی فہرست میں سب سے پہلے اپنی کا نام نیا۔ اور است کوان سے قرآن ماصل کرنے کی ترغیب دی بینا بخدار نزاد فرمایا که ر

تذ والفران به اربعة عبدالله ملم فرآن ماصل كروعبدالله بن معود اور بن مسعود وسالم ومعاذوابي كعب سالم سك أورمعاذ سے اور ابى ن كعب

والله البذى كالثه غبيره ما انزنت سورة من كمثاب الله الاانااعلم ابن انزلت ولاانزليت أبياة من كما ب الله الااناا علم فيما انزلت ولواعل واحذااعل منىبكتاب الله تبلغسه الاسل لركبت الميدر دمیح البخاری)

بهرحال وه عبداديد من معود رضي استراعالي عنه جوعلم فرآن بين ان خصوصيات كے ما ل عقے ان کی قرارت ہی اسس آیٹ کرمرمیں بینفول ہے۔ ان الساعة النياة اكاد اخفيها من ننسى . درنتورصي وابن كيرصور وميا مع البيبان <del>م149</del>\_ **س كى توضيح و**نشريح هي إي الفاظ **تعل كرمي**م-ررا**ں قرارت کے ناقلین ساتھ** ہی ا الله تعالى فرا أب كرتيامت يقينا أسف يقول اكتمها من التحلاكق والىم بين اس كولوتسده وكمول كأتمام حتىٰ لواستعطت ان مخلوقات مصحتي كراكرس اس كواينمس ا كتمهامن نفسى لغعلت بع محفی رکوسکتاً نومزور الباکرنا به درمنتورم ١٢٢٠ - دابن كيترص ١٢٢٠ . . ا ورا قرار امّة صفرت الى بن كعب رضى السُّرعند ركه وه هي علم قرآن من دمكر صحاب كوام بيغاس فونيت كحق تقاوران كوهبي مضورا قدس صلى المترعليه وملم نے تعلیم قرآن کی اجازت دی هی)ان کی قرارت ہی اکس آیت میں وی ہے بوصرت عبدامتر بن مسعود رضی استرعند کی سے ملاحظ مو درمنتور وابن کنیر وماً مع البيان - اور بنا بر - نول محقق اس فسم كي قرارت نتأذه كا آنل درم به مے کواُن کو دردج فی الحدیث کی طرح ) تغییر تھا جائے ۔ لیں کم از کم بیضرور تسليم كرناريك كاكر مصرت عبدا دلترين معودا ورحفرت ابى بن كعب رضى الله تعالى غنها . كے نز ديك اس أيت كامفهوم دى ہے جوا دىي مذكور موا . اور سبر امّت معفرت عبداداً بن عباس منى المناتعالى عنه من من من المناقل طور رحضورا قدس صلی استرعلیہ وسلم نے قرآن قہمی کی دعاً فرائی تھی۔ انہوں نے معی اس آبیت کی تفسرانہی الفاظ میں کی ہے ۔ قال اکادا خفیها عی نفسی ر رواه این جرمرابنده عن معیدین بجم

عن ابن عباس تغییران جریرص<u>۹</u> ج ۱ وایشاً رواه سیدبن منفور وعبد بن حمیدوابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس صنی امترتعالی عن در منتور م<u>سموم</u> ج ۲ .

بهرمال ان تینوں ملیل القرصحابیوں کے زدد کی جنبوں نے ماخوان براہ راست مناحب قرآن ملی ادیٹر علیہ وسلم سے ماصل کیا تھا ۔ اس آئیت کا مطلب ہی ہے کہ ۔

تی تعالیٰ نیامت کے وقت کو بے صرفنی رکھنا جا ہتا ہے۔ سی کہ اگر ممکن ہوتا تو وہ اس کواپنے سے مجمعنی رکھتا بھر بجلا وہ اس کی اطلاع کسی منلوق کو کمیوں دینے لگا ہے۔

# أيك شبه كاازاله

ممن به کرکس کی انظر نافس انفر کواس مجدید به به کرکس شے کامی تفایل سے منی رہنا امر محال ہے تو ہراس آیت کی تغییری واکا د اخفیدا مِن نفسی کمنا کرد کر صحح ہوسکتا ہے۔ اس سے مم اس موقور امام المغربی ما فلا الحدیث الا معفران جریر طری رحمۃ انشر علیہ کا وہ کلام تعلی کر دینا مناسب سمجھتے ہیں بوامام وقو نفال کے لئے ارتام فروایا ہے۔ وہو ہی از الرکے لئے ارتام فروایا ہے۔ وہو ہی اللہ فلا اللہ معالی فو و سب من کلا معلم حوسین کی ما یعر فو و سب من کلا معلم حوسین کی ما یعر و فافی کلا معلم مان یقول احد ہم اذا الله معروفاً فی کلا معلم مان یقول احد ہم اذا الله مسرق کے المالیات فی المخرس من اخفائه شینا هول ام مسرق کے المالیات الم

به ولوقددت اخفيه عن ننسى خاطبهم على حسب ما قد حرى به استعما لهدف ذلك من الكارم بينهم وماقد عرفوهم فى منطقه عر-تغياب بريه امام ممدد ح کے اس ہواب کا عاصل صرف یہ ہے کہ۔

پیوبکه اہل عرب کامیہ دستورتھا کہ حبب وہ کسی چیز کو زیا وم مفنی رکھنا پیلہتے تھے ۔ تو

مبالغیکے طور رکما کرتے سے۔ قد کدت ان اخفی هانداالامرعن نفسی، قریب سے کرمیں جھیالوں اس بات کو اپنے نفس سے تھی۔

یس بونک قرآن بی ابنی کی زبان اور ابنی کے مما ورات میں نازل مواال اے ابنى كيے مما ورسے سنے مطابق شدرت ادادہ استفار كوبياں كسس عنوان سے تعبر كر دماليا سے اور مامل آية كريم كا صرف يد سے كر ر

" حق تعاليط البيضة واكسى دوسرك كو قيامست كا دفت تبلانانهي علمتا" اسی لیے مضرت عبدا مٹرین عباس رمنی امتر تعالیٰ عندنے ابک موقعہ پراس آہیت

کی تغسرسی صرف پدانفا ظاہی فرمائے ہیں ۔

ان الساعة اتبية اكاد ين آيت كامطلب يرب كربيلين احفیها دیقول لااظلی سواکس کواس اقیامت کے وقت) علینا احداعنیوی می اطلاع نه دول کا -

رواه ابن جريرب نده عن على بن طلح عن ابن عباس زنفيسرابن جريره ٩٥٠٠ وانرم اليفيًا ابن ابي ما تم كما في الدر المنتور ما ٢٩٤٠ ج ٧ وابن كثر مو٢٢ ج ٧) نيز كمفرت عبدا وللربن عباس دمنى ادئرتعالى عنهاسيرسي اسي آيت كآخر

میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں۔

ان انساعة أسّيمة اكاد اخفيهاء" قال لاتاتيك عرالًا بغتة والين آيت کامطلب یہ ہے کہ) قیامت تم ریا جا تک اور بے خری میں قائم ہومائے گی اُرواہ ابن جر مركب نده عن ابن عباس فني الترتعالي حد الفيراب جريرما ١٩٠٠ ع١) اگریم حضرت عبدانتد بن عباس رسی انتارشد کی آن دونون نفیبرول کے الفاظ ان کی پیلی تغییر سے عنقف ہیں . مگر در حقیقت بداختلات سردت الفاظ او تعبیر کا ہے۔ معنون م

دو ادیر ته الی فیامت کے وقت خاص کوسب سے مغنی رکھنا چا ہتا ہے ادر کسی کو سب سے مغنی رکھنا چا ہتا ہے ادر کسی کو اس سے خبر دار کرنا نہیں جا ہا۔"

حضرت قمادہ نے رج طبقہ العین میں الم تفسیریں) اسی مضمون کو ان الفاظمی ارا فرایا ہے -

اخرمها بن مبر رکبنده عن سعید طن نتا د، (تغییرای بریرس<u> ۹</u> ت۲) واخرمه اینهأ عبدالرزاق وابن المنذر دابن ابی حاتم (در منتورس<u> ۲۹</u>۲ ج ۲) وابن کثیر<del>ه ۲۲۹</del>) ادرسدی کبیرومنی ادمیشونهٔ (که وه هجی ائمه تا بعین مغسر بن میں سے بین) اکسس آیت کی تفسرین فرمالتے میں ر

ر الساعة و الساعة المساعة و الساعة و ا

اخرم ابن ابی ماتم عن السدی ( در ننتور ص<u>۲۹۲</u> ح م وابن کثیر مو<u>۳۲</u> ) علی زاطیفته تابعین کے دیگر مفسرین مثلاً عماید وابوصالح وسعیدین جبیرو بخیرہ

حفرات سے بھی اس آیت کی تفسیریں الکاد استفیامی نسسی می مردی ہے۔ رکمانی تفسیران کتیر صفیان ۲مجلا) دنی تغسیراین برریر <u>هو ج</u> ۲ مفصلاً) اور بچه تکه عامه سحاب دتابعین نے ای تفسیر کو اختیار کیا ہے ۔ اس لئے بعد کے اتم مفسین نے ہی امی کوترجیح دی ہے رینا نجدا مام ابوسعفران جربرطبری اسی آست کی نفسین کالاس فرا نے ہوئے ارقام فراتے ہیں ۔

استرنعالى فرما آسي كروه نعاص كمطرى ىيىتمام نحلوتات كو قرون سے ميدان نیامت کے لئے اٹھایا جائے گا۔ آنے والى مع راكا د اخفيها اس كيش ساغة تمام اسلامي شهرول كي فراركي قرارت ہے جس کے معن بیبیں کر <sup>م</sup>ہیں تيامت كي أس خاص كرك لو قرمب كما ينحآب مصعبي ليرث بروك تاكه اس كى اطلاع كسى كون د ماسك . اور اس آیت کی ہی تفسیری ہے۔ اکٹر ال مِلم رصحابہ و العین وغیرتم )نے ۔

ا ورا نتیارکیا ہم نے دومرے اقوال کے مفا بله مین اس نول کوههار و فقهاصحابه و تابعین کی موافقت کے واسطے اس لئے کہ سم مائز ننهي سمجة أن سے اخلات كرنا اس چیز میں بوان سے شہرت کے ساتھ منقول ببوا ورابيعه روشن ثبوت كصالق

يقول تعالى ذكره الدالساعة التىيبعث فيهاالخلائق من قبير هـ عرلوقف القيمة سائية اكاداخفيها. فعلى ضرالالت من احقها قواءت جميع قراء امصار الاسلام بمعنى اكاد الخفيها من ننسى لئلابطلعطيها احدوب ذلك جاءتا ويل اكاثراهل العلىء الخ (تغيرا بن جريرمه مه ن١٧) میرانورس اس تفسیری تائیدمزید کرتے ہوئے فرملتے میں۔

وانمأاخ ترياه اذاا لقول من

الاقوال لموافقة اهل العلم

من الصحاباة والتالعين اذ

كنالايستجيزالخلان

عليه وفي مااستغاض

القوليه منهم وجارعنهم

مجيدًا يقطع العدن مم كك بيني بور مس كالعدكون عذر (تغیران جریطری مس<u>وم</u> تا۴)

ادراس طرح ما فظابن كثير رحمته الشرعليه في معرب عبدالله بن معود و حضرت عبدا نشربن عباس وعجابه وابوصالح وسدى وفياده رصوان المتعليهم ا معبن سے مذکورہ بالاروایات نقل کرنے کے بعد قرآن کریم سے ان کی تا سید بہینس کرکے و وسرے اقوال کے مقابلہ میں اس تغنب پر کو تراجیجے دی ہے۔

بنانچە فرماتىدىي ر

اوربي آيت استرنعالي كي أس فرمان وهاداكمتوله تعالى لاييلم من في السلوب والارض کی طرح ہے کہ زمین واسمان کے نسینے والون میں سے کوئی عبی غیب کاعلم نہیں الغيب الاالله ومايشعرون ركمت بسوات المشرك را وران كوخر ايان يبعثون. وقال تعالى بنیں کہ وہ کب اعلائے ماکس کے .ادر تفكت فى السماؤيت والارض لا التُد تعاليا دومرى جكداسي فيامست تاتيكمالابنتة. اى کے منعلق فرا تاہے کہ وہ معاری سہے۔ تقل علمها على اهل السماؤيت أسمانو واورزمين مين دوتم رياحانك مي والارض. آئے گی لین اس کا علم بہاری ہے

(تغیرابن کثیرمسنط ج۲)

أسانون اورزبين كى يسفه والى مخلوق برر گوبا ما فناهلیدارممنہ نے کا ب مبین کی روشی میں تعین کر کے بتلا دما میر آبت كى ميح اوررا ج تفسيروي عد - بواور صحاب كرام وتا بعين عظام سي مغول ہوئی اور فرآن عزیز بھی اسی کامؤیدہے۔

ا درا ما محی السننة ابو محترمین بن مسعودالبغوی رحمتها دیتر طبیه نسطی این تنسیر معالم التنزيل مين أسى تفييركواكثر مفسري كا قول القرار دے كرزميح وي سے ينانح فرماتے ہيں۔

اوراكثر مفسرين نصاس آيت كي تغيير اكاد اخفيها من نفسي سے كى ہے۔ اورمفرت ابى بن كعب محصحف مين تور آیت اسی طرح نعن من نفسی کے لفظ کے ساتھ مکھی ہوئی ہے اور حضرت این مسعود کی مصحف میں اس کے ساتھ فكيف يعلمها مخلوق كمانفاظ بعی میں۔ اورایک قرارت میں فکیف ا ظهرهالكوسيداوريدمزابل عرب کی عادت کے مطابق ذکر کی گئی ہے و وحب كسى بيركا زياده اخفاكستيمين تو کہتے ہیں کرمیں نے تہارے راز کو ا بینے دل سے بھی جی الباسے بینی اس کوسب زیا ده پوشیده رکھا ہے۔ رودند) الترتعالي سے كو كى چېز بوکشیده تنین روسکتی ر

اکرمغرن کے نزدیک اس آیت تھے

معنٰ یہ ہِں گَهُ قیامت کی تھوسی کسفوالی

ہے . قریب ہے کہ میں اس کواسے سے

بعى يجيا لول- كيركسى خلوق كوتو اس كاعلم

كيونكر بهوسكاب اوركيول ساتم كوملك

واكثرالمفسرين قالوا معناه أكاد اخفيها منفسى وكذالك هوفي مصحت ايىن كعب وفى مصحعت عبدالله بن مسعود اكاد اخفيها من نعسى فكيعث يعلمها مخلوق وفي بعض القراءة فكيت اظهرها لكووة كرة التعلى عادة العرب إذابالعنواف كتمان الشئ يقولون كتمت سرك من ننسى اى اخفسة غاية الإخفاء والله تعالى لايخفى عليه شئ ـ التفييمعالم التنزيل بريامش مادن معری م<u>۲۱۵</u> .ح ۲۸) ا ورعلاً مه ملى بن محد من ابرام بم المعروف به خازن نفطي ابني تعسيه "بباب النّاويل" مين اس تفسير كواختيا ركباس بين ابنا م فرات من ر ان الساعة أنسية اكاد اخفيها والاكترالمنسرين اكاد انحفيها من نفسي فكيت يعلمهامن مخلوق وكيف ا ظهرهالكووذكرة الك

نگاہوں . یہ بات العرب کیے تما درہ کے علىعادة العرب اذابالغواثي مطابق کمی گئ ہے ۔ سب وہ کسی بات کو الكتمان للشئ يغولون بهت زیاده تعمیاتی بن توکها کرتے بس . كتمت سرائ فى نفسى اى اخنيته غاية اللخفاع و کمیں نے تہارے رازکوا بنے آب سے می الله تعالى لا يخفى عليد شيئ . يرث يره ركول عنى بي مديميا لمس ودرن ىق نعالىٰ رِكُونَى جِيزِ مُغَفّى نهيں روسكتى ر دنغیرخازن م<del>عالا</del>رح ۲) ا درخطیب تمربین کی نفسیرالسراج المنبری کمی اسس موقعه بربعینه سی خازن کی عبارت مر قوم ہے۔ رسراج منبر) مطبوعہ مندص<del>لاق ہ</del>ے ہے۔ ۳ ا در علامه معین بن صفی اپنی مختصر مگرنهایت جامع ا در معتبر تفسیر جامع البیان میں فرما تتے ہیں ۔

قریب ہے کہ میں (نیامت) کی اس گھڑی اکاداخفیها من نفشی ای كو حجييا ڈالوں ۔ اپنے نفس سے سپ بیمبالغہ وقتهافهو مبالغة ثر سے زنعبیر) اخفارمیں ۔

تفسيرما مع البيان صفح

الاخفاء

یبان کک سب قدرصحابه وتا بعین ودیگرائم مفسرین کے اسار کرای آئے ۔وہ سب بعفرات سورہ ظاک اس آیت کی نفسر اکاد اخفیہا من نفسی "سے کرنے بیں ۔ اوران کے نز دیک بیمبالغہ فی الاخفار کی ایک بلیغ ترین تعبیر ہے اوران تمام

معنرات کے نزدیک آیت کامفہوم یہ ہے کہ ۔ من تعالی قیامت کی گھرمی کو مہت زیادہ مخفی رکھنا جا ستا ہے (متی کداکرمکن بوتانواپنے سے عمی اسس کو بوکشبیرہ رکھتا ۔) عیر بعل کسی د وسرے کو توکیوں اس كاعلم دينے نگا ہے۔

اس آیت کی تفسیر پس بعض مفسر پرنکے اور کھی اقوال ہیں اور وہ تھی ہما سے موبکہ ہیں۔ مگر پونکے ثبوت اور قوت کے لحاظ سے وہ اکس بلئے کے نہیں اس ائے بہاں ہم

مرت اجالاً ان کا ذکر کرتے ہیں <sub>۔</sub>

من جلوان کے ایک قول یہ ہے کہ اکا دا اربد کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ قیامت کی کھڑی آنے والی ہے۔ اس کولپر شیدہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہول اورکسی کو نتلانا نہیں جا ہتا۔

اور صفرت من بصرى سے نقل كيا جا مائے كرآپ نے اس آيت كى تفسير ميں فرمايا

ان اکادمن الله واجب فعنی قوله تعالیٰ اکاداخفیها ای ان اکادمن الله واجب فعنی قوله تعالیٰ اکاداخفیها ای انا اخفیها عن النخلق و امراح منیم ۲۵۲ و کمبیم سفاح ۲۷) معفرت من رحمة استرعلیه کی اس تفییر کی بنا پرهمی آمیت کامفاد هی مهوگار کم قیامت کے وقت کو استراعا سائے تمام مخلوق سے مخفی سکھے گا۔

بعن مسرین نے اکا د" کومن صله مانا ہے۔ اُن کے نزدیک ہی آیٹ کامفاد ہیں ہے۔ اُن کے نزدیک ہی آیٹ کامفاد ہیں ہے وہ ا ہی ہے (اُسکا ہ البغوی فی المعالم مصلاً والنسفی فی المدارک سات والخطیب الشربینی فی سمراج المنیر مسلط والعز الرازی فی الکبیر سے اسن غیران بغروہ الحلب شخص معین ۔

نیزدایک تغیراس آیت کی بھی کی گئے ہے۔ (اکاد اخفیہ) ای اقرب ان اخفیہا ای اقرب ان اخفیہا فلا اقول هی الله فلا الله فلا اقول هی الله فلا الله فلا اقول هی الله فلا الله فلا اقول هی الله ارک سوس والمعین بن صفی فی جا مع الله این سوس الله فلا الله فلا الله فلاب میں ہوگا کہ یعنی تعالی فرانسے۔ الله ان سوس اس الله فلاب میں ہوگا کہ یعنی تعالی فرانسے۔

کمیں قیامت کو اکسس فدر دا زمیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگرمصا لے کا اقتصا کنہوتا تو میں اس کے آنے کی بھی نجرنہ ویٹا۔

اور" اکاد اخفیدها" کی ایک تغییر" اکاد اظهرها" سے بھی کی گئی ہے (مکاه البیناوی ملا جو اکاد اظهرها" سے بھی کی گئی ہے (مکاه البیناوی ملا جو الرائی مقلع ادالمعین بن صفی مقام ا) ادراس مورت میں آیت کا مطلب یہ برگا۔ کہ " قیامت قریب آنے والی ہے میں عنقریب ہی اس کوظا سر کرول گا۔ یعنی وہ مبلدی ہی آئے گی " اورید ایسے ہی ہے جیسے کددیر موقعہ برقر فرایا گیا ہے۔ افترب الساعة "قیامت قریب آگئ یا فرایا گیا ہے۔ افترب المناس حسا براج " لوگول کے مما ب کتاب کا وقت قریب آگئ

مگریہ آخری تفسیر بہت ہی مرقبی ہے کیونکدا خفار کے معروف معنی پہشیدہ ر کھنے کے ہی ہیں - اوراظہاد کے معنی میں اس کا استعال محاورات وب سے پایڈ ثبوت کرنہیں پنچیا۔ بس بدائنری قول نہایت کمزور ملکہ بقول امام ابن جریر طبری بالکل ہی بے بنیا ڈسٹے ۔ مگر تاہم ہمار سے مدعا کے مخالف بنیں ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اکس سے ساکت ہے ۔

میکن بهرمال سب سے پہلی اس تغییر کی بنا پرجوا کا برصحابہ و العبین و آئر کہ مغسر منے کی اختیار کردہ ہے اور اس کے لعدوالی چاروں تغییروں کی روسے آمینہ کامغاد ہی ہے کہ۔

و معادین ہے ہے۔ سی تعالیٰ قیامت کی نماص مگوئی کا تعلم اپنے سواکسی کو ہر کو بنیں دینا چاہتا اور مذد سے گا۔

پس اس آیت میں مذواتی اورعطائی کی تا ویل ہی جل سکتی ہے اور مذہبی کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں مذواتی کے بعد قیامت سے وقت کا علم بھی صنور اقد سلم اللہ وسلم کوعطافرا دیا گیا تھا۔ ملکہ الیسا کہنا اس آست کر میہ کئ تکذیب ہوگی۔ اعادْنا اللہ میں دالے۔

عب رصن پر ملا مظرفرا ئے۔

بنید شرح صفح نمبولای سه علی ان اللهن قالسلب ۱۱ مساب ۱۲ مساب ۱

ان المعروف معتى الاخفاء فى كلام العرب الستريقال قد اخفيت الشئ اذاسترته وان الذين وجه وليعنا ه الى الا ظهاراعتمد واعلى بيت لامرء القيس ابن عابد الكندى حدثت عن معمرين المتنى انه قال انشگر نيدا بوالخطأ عن اهله فى بلده و فان تدف فوالداء لانخفه وان تبعث والحرب لا نقعد ربضم النون من لا تخفه و معناه نظهره فكان اعتماده على توجيه الاخفاء الى الاظهار على ما ذكر ومن سماعه عرهد البيت على ما وصفت من ضع النون من تخفه وقد المشد و الثقة عن الفراء و فان تدف فوالداء لا تخفه و بفتح النون من تخفه حفية اخفيه و هواولى بالمعواب النون من تخفه حفية اخفيه وهواولى بالمعواب النون من تخفه حفية العمب انتهى بقد رائحاجة النورى موق موق العرب انتهى بقد رائحاجة النورى موق موق العرب انتهى بقد رائحاجة النورى موق الهرب انتهى بقد رائحاجة النورى موق المعرب انتهى بقد رائعا المعرب انتها بي موقو القراء المعرب انتها بي موقو المعرب ال

#### ربر ابیث (۲)

يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلَهَا - قُلُ إِنَّا عِلْمُهَا عِنْ مَ رَقْ - لاَيُجَلِيْهَالِوَقْتِهَا أَلاَّهُوَ - ثَقُلَتُ فِي السَّمُوتِ وَ أَلاَّ رُضِ لِلاَ أَيْبُكُ مُ إلاَّ بَعْنُتَةً . يَسْعُلُوْنَكَ كَانَّتَكَ اللهِ وَلِلْكِنَّ أَكْتَكَ حَفِيًّا عَنْهَا - قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْ قَاللهِ وَلِلْكِنَّ أَكُنْ تَكَ النَّاسِ لاَيْعُمُكُونَ اللهِ وَلِلْكِنَ أَكُنْ تَكُاللَّهُ اللهِ وَلِلْكِنَّ أَكُنْ تَكُ

محفرت شاه ولی الشرصاحب محدث و ملوی رحمته استرعلیداس آیت کا ترجمه فارسی زبان میں اس طرح فرمات میں -

را مام التراجم الز مفرت شاه عبد القادر صاحب )

در منظور میں نوالدابن اسان وابن جریر وابوالشیخ مصرت عبدالله بن عباس رضی الله تعلی عند سے مردی سے کہ بعض ہود (حل بن البی شیروسموکل بن زبد) نے ازرا و شرارت آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے قیامت کے وقت کے متعلق سوال کیا تو اکس موقع پریدا آیت نازل ہوئی۔ نیز۔ اسی درمنٹور میں بحوالدابن جریر مفرت قتادہ سے مردی ہے کہ ہی سوال قرایش مکہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ (درمنٹور مفاوا ها)

بہرمال سوال خواہ منی کی جانب سے ہو۔ لیکن اننامنفق علیہ ہے کر قیام مت کے متعلق آسخضور سلی اور مندی کے متعلق آسخضور سلی استرعلیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا۔ کروہ کب آئے گی۔ جاس کے سواب میں یہ تاب اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے ہے کہ قیام ن کے وفت خاص کا علم محضوصاتِ باری تعالیٰ میں سے ہے۔ اور لب امری کومعلوم ہے کہ قیام ت کب ہوگی۔ اور کس

اکرمیہ اس آبیت سے بیر صندن اور اُس سے ہارہے مدعا کا نبوت بالکل ظاہر ہے اور کسی توضیح و تشریح کا محاج نہیں ۔ مگر ہونکہ ہم یہ التزام کر سکے ہیں کہ آیات کی تفریر میں ہم صرف اسلاف مفسرین کے ارشا دات ہی بیش کریں گئے۔ اس لیے یہاں بھی ہم انہیں کے کلمات نقل کرتے ہیں ۔

ا پینے ہی لئے اس کے علم کوفاص کرلیا ہے۔ بیں اس واسطے ردکسی فرشنے کو اس کی اطلاع دى سى رئىسى رسول كو ـ

علمهاعتده يستاثر يعلمها فلم يطلع عليها ملكاو الارسولاء

تفييران جريرمد مهمات ٥

واشرب اينهااب اسحاق وابوالشيخ كمافى المدوللنثور صلفارت و فكره ايضًا الاحام على بن معهد النخاري مصفيح ا اورسی امام ابن جریراسی آیت کے ذیل میں اپنی سندسے مفرت قادر

'نالبی سے روامیت کرنے ہیں کہ ر

(انماعلمهاعندري لايجليهالوقها الاهو) کامطلب یہے کرتیامت کے وقت نماص کا مِلم سِ مَداسی کے باس لوقتها لا يعلى عدة الك الا سے وى اس كواس كے وقت يرظام كرے کا اس کو خدا کے سواکوئی نہیں جاتا ۔

قال راتماعلمهاعتد ربي لا يجليها لوقتها الاهوريقول عمهاعندالله هويجليها الله (تغیران بردمیمین ۳۰)

( اخرج اليفيُّ ابن ابي ماتم كما في الدرا لمنتورمنه وسي حس)

نیز ہی امام موصوف اسی آبت کے ذیل میں امام تفسیرسدی رحمة المتعلیہ سے اپنی سندسے روایت کرتے ہیں کہ ۔

المترتعال كوفران وتفلت فالسماوت والارض) يقول خنيت في والارض ، كامطلب يه به كروه قيات السموي والارض فلع يعلو نين وأسمان مين مخفى سے ربعي مذاس كو زمینی مخلوق جانبے نداسمانی ، اسی لیے لاکھ مقربن اورانبيار مرسلين مين سطي كسي کواس کی نبرنہیں۔

رقوله تعالى ثقلت فى السلوب قيامهامتى تقرم ملك مقر ولائنىمرسل (تفيران بررومث ع ٩)

انرم الإالينخ ايضاً كما في الدرالمنتورم<u>ن ها</u> چه وذكره الرازى ابيئًا في الك<u>يموس</u> جم

طبقه صحابه و تالعین کے ان نفسیری کلمات کے ، بعد دیگرائم مفسر ن کی تصریحا محمی ملاحظه مهول ، امام او معفران حر برطبری اس آیت کریمیہ کی تغییر میں ارست اد فرماتے ہیں -

اس ایت میں من تعالی نے اینے مینم میرون<sup>س</sup> امّاقوله قل انماعلهاعند محيصلي الشرطب وسلم كوحكم وبأسيع كدحو رىلايجليها لوقتها الاهور لوگ آب سے تیامت کے وقت کا فائه امرمن الله تعالى نبسياه سوال کرنے والے ہیں ۔اُن کو آپ مہ محدابان يجبيب سائليه مواب دیں۔ کراس کے وقت خاص عن الساعة بانه لايعلموقت كاعلم خداعالم الغيب كيصواكسي كو قياحها الاالله المذى يبلع نہیں اور وہی اس کوا**س کے دقت** طاہر الغبيب وإسه لايغلهم لوقتها كريه كا دومرون كواس كى كويخرنهس ـ ولايعلمهاغين جل ذكره ـ مرآبت كريمرك آفرى حقدكى تفسير فرات موت اس سے زياده وضاحت کے ساعۃ اسی ضمون کو اس طرح ارقام فراتے ہیں کہ ۔

 الله قال معناه على الماعله المعدد الله قال معناه على المعمد الساعة الساعة وحدين مجديكه الاعلم لى المديد اللك ولا يعلم به الاالله والارض ولكن اكثر الناس الايعلم وذان ذالك لا يعلم وذان ذالك لا يعلم وذان ذالك لا يعلم وذان خالمة المالية ويوجد عند و من المالية الله الله الله المالية المالية المالية ويوجد عند و من المالية المالية

### بعض محلوق کو همی قیامت کے وقت ِ ناص کی نفر ہے ۔

(تغييراً بنجرير صف ح ٩)

یہ مبابل ادر نادان جاعت جونز ولی فرآن کے وقت کفار قرایش یا پہود میں سے بھی ۔ بقسمتی سے آئی نو دمیویا نواس لام میں موجودہ ہے اور وہ نہ صرف کمان بلکہ یعین رکھتی ہے۔ کہ اسٹر کی بعض مخلو قات کو بھی قیامت کا علم ہے۔ اور جومسلمان اس کی اس جہالت میں شر کہا اور اس صلالت میں ہمنوا نہ ہو۔ اس کو وہ کمران اور بے دین سمجھتی ہے۔ فیا للعجب ۔

عماد المفسين امام المي ثبين مافظ ابن كثير دشقى اس آيت كريميه كي تغيير ماديث و آثار سے فرمانے كے بعد فرمانتے ہيں اور كس قدر زور سے فرمانتے ہيں۔ كه ر

أبس ببني امى صلى المشمعلييه وسلّم ا ورخاتم النبيين بين جونى الرحمه نبي التوبرا ورنبي الملحمة بن أورج فداكي سيسائزي اور بھیلے نی ہیں ۔ سبن کیے قدموں مراوگوں كاحشر بوكا وه ما وجو دان خصالص اور فضأ تل عظميه كير ادرباو حوداس فرب قيامت كے كرآپ خودار ثنا و فرماتين كرمين اورفيامت اس طرح قريب بين مسے کریہ انگشت شہادت اوراس کے قريب والى انكلى ببيسا كوييح تجارى ، وغيره مين مضرت النس ومهل بن سعدت مردى مع يغرض باينهم من تعالى آب کو حکم دیتاہے کہ قیامت کے وقت کے بارميمبي حبب آب سديدموال كياحاً

فهداالنبى الاى سيدالرسل وضاتم فم يوصلوات الله عليه وسلامه نبى الرجمه وبنبي التوبه وبنبى الملحه والعا والمقفى والحاشرالذي يحثر الناسعى قدميه مع قوله فى ما ثبت عنه فى الصحيح منحديث انس وسهل بن سعدرضى الله عنهما يعثت اناوالساعة كهاتينوقرن بين اصبعيه السابه والتى تليهاقدامره اللهانيره علىع وقت الساعة البييه اذاسئل عنهما فقال فلانما

علمهاعندالله ولحن تومهشد آب اس کوندای کے حوالے کریں اکثر الناس لا یعلمون - پنانید فرایا - قل انماعلمهاعندالله ولکن رنفیران کیر سخد ۲۷۴ ده ۲۲۴) اکثر الناس لا یعلمون - ارعلام علی بن محرفازن فدکور الانتان نزول نقل فرانے کے بعد آیت کرمیم کی

تفريراس طرح فرماتنے ميں -

توگ آپ سے نیامت کے تعلق سوال كرتي بن كروه كب آئے كى - اے محمد صلى الترعليدولم آب ان سي فراد يحيّ که اس کا علم نس مربے برور د گانگے یاں ہے۔ بعین اس کے دفت ماص کوسوائے مداکے کوئی نہیں جانا مدانے اس کے علم کواینے لئے خاص کرلیا ہے۔اسی لتے کسی کواس کی اطلاع نہیں وی ہے بس خدایی بروقت اس برده کوشائے گا (بعنی حبب اس کا وفت آئے گا اس کو قائم كرد ك كا با وه بعارى بع . آسمانون ب اورزمین میں بعنی اس کامعاملہ کراں ہے۔ ارراس کا علم تحفی ہے آسان وزمین کی تمام نحلوقات مسراس مرخفی بیرگران ادر سی ہوتی ہے )وہ قیامت تم پر افیانک بعین بے خبری سی بیں آجائے گی۔ یہ لاگ آپ سے قیامت کااس طرح سوال كرتے ہيں كويا كرآپ ان كے ساتھ

(يستلونك عن انساعة كاى عن (الهليمناياكة ايتناب خيرا اصمتى وقوعها رقل اى قلله عيامح دوانما عليهاعتدرني اكليعلم الوقت الذى تقوم في أه الاالله استافرالله بعلمهافل يطلع عليه احد الزلايجليها لوقتها الاهو تقلت ف السملوت والارض يعنى تفل امرها وخفى علمهاعلى اهل السملوت والارض فكل شئخفىفهوثفتيل وشديد (لاتاتيكم الابنتة عييني فجاءة على على غفلة من الخلق ديستلونك كاناك حفى عنها قل بيعنى يامحد (انماعلمهاعتدالله)يعنى

فلا دیسلم برسے مہران ہیں ہاسے محرائب اُن سے

اللہ عن وجل فرادیجئے کو اس کا علم میں خدا ہی کو ہے

لناس کا بینی اسٹرنے اس کے علم کو اپنے لئے خاص

لایعلمون مرسی ہے ہیں اس کے سواکوئی نہیں جانا ہے

الہ وانا استان کو کہ اُسے کی و لیکن بہت سے لوگ اس

لایسٹلو سے نا واقف ہیں یعنی وہ نہیں جانتے کو اس

کا علم میں خدا ہی کو ہے اوراس نے اپنے ی

کا علم میں خدا ہی کو ہے اوراس نے اپنے ی

موال نذکریں۔

موال نذکریں۔

استاش الله بعلمها فلا بعسلم منی الساعة الاالله عزوجل (ولكن اكثرالناس لا يعلمون عيعني لا يعلمون ـ ان علمهاعند الله وانه استاش يعلم ذ الكحتي لا يستلو ا عنه ـ

(تغييرخازن مصيلج ٢)

ادرہی فریب قریب امام بغوی نے معالم التنزیل میں ارقام فرمایا ہے دتغیر جالم التنزیل مصصی اور خطیب شربینی شان نزول ذکر فرمانے کے بعد آین کی تغییر میں ارقام فرمانے ہیں کہ ر

وستلونك عن الساعة ايان مرسه الإفلان المرسه الموقف المدى المحد المناعلم الموقف المدى تقوم في المساعة الاالله نعالى المناقلة وسلم وقال متى المناعلة وقال عليه المناوة المناقلة المناوة المناعلة وقال عليه المناوة المناقلة ا

دوگ آپ سے فیامت کے تعلق دریافت
کرتے ہیں اسے محد ۔ آپ ان سے فرایسے
کواس کا علم بس میر بے پرور دکار کے باس
مے بینی اس کے سواکوئی اس وقت مفتوں
کونہیں جانتا جس میں فیامت آتے گیاس
نے اپنے کے اس کو خاص کر رکھا ہے ۔
اسی لیتے اپنی محلوق میں سے کمی کواس کی
اطلاع نہیں دی ہے اور ہی دحرق کرجب
اطلاع نہیں دی ہے اور ہی دحرق کرجب
امشرت ہے رکی علی السلام نے رسول خداصلی
امشر علی وسلم سے سوال کیا کہ تبلا کیے قیا
کر ہوگی ۔ ہو وصفور نے ارتباد فرایاکہ

والسلامما لمسئول عنهسا اس بارسے میں مراعلم تم سے زیادہ نہیں ورمنا اكرآك كواس كاعلم ببوتا توآب ضرور تبلا ياجلىءمن الشاشل ـ وینے اور حس طرح کہ اسی مجلس کے باتی (تغييرمراج ميرمسهم ١٥) موالات كاآب نے مفرت جرئيل مليات لام كوميا ف صاف مواب د سے دیا تھا اس سوال کا بھی صاحب جواب د سے دیتے کہ ملال وفت ہوگی ر

ا درامام رازی رحمته المتعطيم ما قبل سے ربط اور شان نزول بيان فرمانے کے بعد أيت كريميك تفسيرس ارقام فراستيس م

الوگ آب سے فیامت کے بارے میں سوال كريتي آب انسع فرا ديجيك كوص خاص كورى مين تيامت قائم مدكى اس كا علم عن سبائه وتعالى كي سواكسي كو الاالله سبعانه ونظيره نهيم ادراس كمش ان آيات كا مضمون سے دان الله عنده علم الساعة انانساعة التبية لاربيب فيهاران الساعة أتبية اكاد اخفيها داورب مغرت بجركل عليات لام نے رمول دلتر صلی الله ملیه و تم سے دریافت کماکہ تیامت کب ہوگی ۔ ؟ توآ ب نے فرایا ۔ کہ انسس کے متعلق میراعلم تم سے زیادہ نہیں ہے۔

ريستلونك عن الساعة أيات مرسلها قل اتماعلمهاعتدريي اى لايعلى جالوقت البذى فيه يحصل قياء القيلة قوله الناسة عنده على الساعة وإن السّلعة أتبية لاربب فيها وقوله ان الساعة أتبية أكاد اخفيها ولماستال جيريتيل رسول الله صلى الله عليه وستر فقال متى السّاعة ؟ فقال عليه الصلوة والسلامرما المسؤل عنها ياعلم من السائل (نغبرکبرص<u>۱۳۲۹</u> ۳۲۶)

اور علآمر سفى سفى ابنى مختر مگرمعتبر نفسير مين ارفام فراتے ہيں۔

یہ لوگ ایک سے سوال کرتے ہیں قیامت کالینیاس کے وقوع کے وقت کاانسے کمد دیجیے کہ اس کاعلم س مداس کے اس ہے اس کواس نے اپنے ی لیے خاص کر لیاہے۔ درکسی مقرب فرشتے کواس کی اطلاع دى ہے اور نەسى نىي مرسل كو تاكە يه چُرطاعت كے لئے زيا دہ داعی اور معصیتات سے زیادہ ما نع رہے مبیاکای مسلحت سے قدانے سرخص کی موت کے ونت كوممي ففي ركها سے زناكه سروفت ده ذر تارہے اور کسی وقت بلے خوف و نگرر نه مور ببرهال قيامت كاعلمس فداي كومي وتنهن طامركرك كااس كم معامله كواورنبي كمولي كارال فينفاركو مكر وسی خدایماری سے دو آسمانوں میں اور زمين مين تعنى قيامست كيمعامل في زمين وأسمان كى تمام مخلوق يعنى ملائكه اورين والن عرض سب ہی کو مبتلاتے فکر کر رکھاہے۔ اورسراكك اس كامتمني سي كركسي طرحاس كواس كا وقت معلوم بوملت اوراس كالحفي رمنامرایب پرشاق اورگران ہے۔ یا پہ کہ وه نیامت بنودی مجاری مے زبن واسما

رسيئلونك سنالساعة ايان مرينها قل انماعلمهاعت ربي) ایعلى وقت اربيانگا عنده قداستاثربه لع يخبريه احدامنملك مقهب وبنبى مرسل ليكون ذالك ادعى الى الطاعة و ازيرعن المعصية كمااخفي الاجل الخاص وهووقت الموت لذالك ولايجليها لوقتها الاهوي لايظهرامرها ولايكشف خفاءعلمها الاهو وحده وثقلت في السموت والارض اى كل من اهلها من الملائكة والثقلين اهمه شان السّاعة ويتمنى انيتجلى لهءلمها وبيثق عليه خفاهًا وتْقلعليه او تملت فيهالان اهلهايخافن شدائدهاواهوالهارك تاتيكم الابغتة بسلونك كانك حفى عنها كانك عالم

میں اس لیئے کائنات سماوی دارضی اس کی سختېول اورېولناکېول سے خالف سے ۔ وہ فیامت تمارے پاس اجانک بی آئے کی روہ لوگ آب سے فیامرت کے اربیس اس طرح سوال كرنے ميں كويا آپ نياس

اکثرالناس لایعلمون ع انه المختص بالعلم بهاء (تفیرمدارک اننزیل م<u>۸۴ ج</u>۲) كومعلوم ى كرلبلسد آپ فرما ديجي كراس كاعلم لس فدا مى كے ياس م ولىكن ببت سے لوگ اس بات كوننى يى بائنے كداس كے مائد فعدائى

ا در قامنی بیفنا وی این تغییرانوارالننز ملیمین فرماننے ہیں -

بها رستل انماعلها

عندالله ولكن

لوگ آبسے قیامت کے بارے میں وال كرتے بي كركب اس كادقوع موكا،آب فراد بجيئ كداس كاعلم سبمير مدرب سي معاس نےاس کواہنے ہی لئے خاص کراراہے مذکسی مقرب فرنستے کواس کی اطلاع دی ہے ند مسى نى مرسل كو وى اس كواس كے وقت برنام کرے کا ۔ اس کامطلب برہے کہ الشركيسوا دومرول براس كالوشيده رمنااس کے آنے کے وقت کک متمر ہے كا ده آسمانون اورزمين بركران سيدين زمين وأسمان کی ساری کائنات پرده بهت بعاری اور ثنا ق ہے۔ تنابدیہ اس کے اخفار کی مکمت ر مذکوره بالا) کی طرف اشاره ہے برحال وه متهارے یاس احانک مالیکی

يستكونك عن الساعة ايان مربشهارمتخادسانك قل المناعلهاعت دربي استانربه لسريطلع عليه ملكامقريا ولانبيا مرسلا لايجليها لوقتها الاهو المعنى ان الحفاء بهامستمرطى غيره الك وقت وقوعها نقلت في السماؤت والارض عظمت على اهلها كانه اشارة الى الحبيمة فى اخفائها. لاتابتيكم الابغتة يسئلونك كانك حفى عنها عالم بها

قل انماعلمها عند الله و يوك آيد اس كم تعلق السعسوال لكن اكتزالناس لايعلمون كرني بي تُوياكرات اس سخرداري بك استه العالسع بها واست بين آپ فراد يجي كاس كاعمس خداس كو ہے سکن بہت سے دوک بنیں مانتے کومر مداس اس كاجانف واللساوروهاس ك ساتوخاص ہے۔

لمختص بالعلم يهار تفريبينادي معلا

اورنفسيرملالين ميں اس آببت كى نفسيراس طرح كى تمك ہے۔ بسئلونك عن الساعة أيات المكرك سقيامت كيار يسوال مرسلها قل انماعلمهاعت د كرتين - كراكس كا وقوعك وكاآب رى لايجليها يظهرها فراديكي كاس كاعلم بسمير عدب يكو ہے نہیں فا ہرکرے کا س کواس کے وتت هو تقلت) عظمت رف مرفظ سركرو سے كا عماري سے ده آسمانوں اورزمين ميل يعنى قيامت ايني مولناكي کی وجرسے اہل ارض وسمایر بہت شاق ہے اوروهتم براعائك اوربيضري مي آتے کی وہ لوگ آب سے الیے سوال کرتے بن كوماكه آب اس كيبت بي متلامتي ہیںادراپ نے تعقیق دنفتیش کر کے کو با اس كومعلوم ي كربيايد أب ان سفرا ديجي كاسكاعلم س خداس كوسي اليمفرن

لوقتها اللام بمعنى في رالا السملوب والارض) على هلها لمولها (لاتانيكم الابنتة) يستلونك كانك حفى مالغ فانسوالرعنها يحتاعلمتها (قل اعماعهاعندالله) تأكيد رولكن اكترالناس لايعلمون اتماعلمهاعنده تعالیٰ۔

سالق کی تائیدمزندسے سے (ميلالين مسهد) وبات كونهي ملنة كرقيامت كاعلمفدا ناأنشنايان مقيقت أ ی کے یاس ہے۔

ادرعلام معین بن صفی اسی آئیت کرمیری تفییر کرنے ہوئے ارتفام فرماتے ہیں۔ اوک ایسے قیامت کے بارے ہیں سوال كرنتي بي كركب اس كا وقوع موكا -بعنی کس وقت وہ فائم کی جائے گی آ یہ فرها وسحيح كراس كاعلم فسيمير سيرور وكأر بی کوہے نہیں ظاہر کرے گااس کواسے وفت برمكر خودي يعنى قيامت تميوقت خاص کی پہ پوشیدگی اس کے آنے تکب مستررم كي وه بعارى سي أسمانون ين ا درزمین میں - دہ تم برایانک بی آئے گی يه لوگ آب سے سوال کرتے ہيں ١٠س طرح کر گویا آی اس کا یعن قیامت کے وقت خاص كاعلم ركفت مين بايمطلب ہے کریہ لوگ آپ سے قیامت کا اس طرح سوال كرتے بين كركو ماآب ان يرمر مع مهربان مين بينا بخ قريش نے مفنورصلی الله علیہ وسلم سے کہاتھا۔ کہ ہم آپ کے عزیز قرایب میں لہٰذا ہم کو تو نبلا دئیجیئے کے تيامت كب أئے كى - ؟ بهرمال آب ان سے فرما دیجیے کراکس کا علم بس فدائی کوسے کمی دوس ک کی کھے اطلاع ہی نہیں۔

(يستُلونِك عن الساعة ايات مرسلها ) متى كوك وات وقت اشاتها رقل انما علمهاعندري لايجليها لوقتهاألاهوكاكليظهر امرهافى وقتها ألاهواى الخفاءبه مستمرالي وقت الوقوع وثقلت فى السماؤت والارض لاتانيك والابنتة يستلونك كانك حقيمتها) عالعبهامنحفيعن الشئ بالغ فى السوال عنه والمبالنة فى السوال مستنازيمه للعاحر اطلق الصفى واريد العالم ا و كانك بالغنت في السوال عنهاحتىعلتها اوعنها متعلق بيسئلونكُ ا ك يسئلونك عنهاكانك شفيق بهمرمن الحفاوه بمعنى انشفقة فان قريثيًا قالول يا محمدسينا وسينك قرابية فاسرالينامتى الساعة و

مزيد تأكيد كمصيلة اس بواب كو مرر ذکرکیا گیاہے۔ لیکن بہت، سے لوگ بنیں جلنتے کہ اس کا علم اس نداری سے مخف ہے۔ ( لمفياً) زننبيرجا مع البيان م<u>سلم</u>ك)· اورعلامر ابوالسعودٌ وقل انماعلها عند دب م كم تغييري فرملتے ہير ـ علم قیامت کے مرف ندای کے پاس ہو کے کامطلب یہ ہے کراس نے اپنے ہی وا <u>سطے</u> ا*س کوفاص کررکھلہے* اس طور ريكسي ملك مغرب اورنبي مرسل کوهی اس کی خرنہیں و می سے ر بررلاب ليبها لوقتها الاهوى كانفيرس فراني بيكاس كامطلب يبدكر مق تعاسل بذات بنود فيامت كصمعامل كو فابركرسے كا راس طرح يرك بب اس كا وقت مقررام أيكا زواس كوقائم كرك مشامده كرادم كاتواسى وقت مخلوقات كو معلوم موجلت گاكريدوي وقت موعورى السائنس بوگا كراس كے قائم بونے سے يبلين تعالى النيكسي خاص بندسكواس کی اطلاع دے دیں اور بھروہ دوسروں کو بتلادسے دمیسا کہان سوال کرنے والوں کا

مقصدتقا بهرمال عام مخلوق كوقبام يحيح وقت

كانك فى حوقع السال اى مشبهاحالك بحال الحني (قل اتماعلمهاعند الله ) يطلع عليه اسمد الررة تأكيدا (ولكن اكترالناس لايعلمون.) ال علمها محتمى بالالله تعالى -معنیکوینه عنده تعالی خاصة انه تعالى ف استاثريه بعيث لديخبر به احدامن ملك مقرب ونبي مرسل إسامة ح م) كايكتنف عنها ولايظهرا مرهاالذى تستلون عنه الاهوبالدات منغيران بيغويه اسدمن المخلوقاين فيستوسط فت اظهاره للمسم لكن لايا ن يخارهم ووقتها قبل مجيئه كما هوالمسئول بلبان يقيمها فيشاهد وهاعياناكمايفهم عنه النجليلة المنكةعن الكشف الثام المزيل للابهام

كاعلماسى وقت بهوكاسبب وه آمبلنے كى بالكلية وقوله لوقتها اودبذربعيمشابده موكان بذريعدا مباراود قيدللتجلية هبد ورود يه بات لايجليها كے لفظ سے فہوم من الاستشاء طيها لاقبله كانه ہے کیونک تعلیدانکشان نام کوجا بنا ہے۔ قيللا يجليها الاهوفي وفتها الااندقدم على الاستثنا عبس كے بعد كوئى ابهام باتى نارسے اورب برمشاہدہ ہی سے حاصل موسکتی ہے۔ اور للتنبير من اول الامرعلي ان لوقتها كى تقديم سي يونيبيه كرنى تجليتها لبست بطريق الاخيأ مقصودي كربرانكشاف بذريعه انجارتين جرقتهابل باظهارعينها في بوكا بلكمين وفت يربنربعه مشاهرهى وفتها الذى يسلون عناه (NE OHY )

بهرآیت کے آخری معتد بیشلونات کانات سفی عنها الایاة کی تغییری فرماتے ہیں۔ مطلب برہے کہ یہ لوگ آپ سے فیامت كي تعلق اس طرح سوال كرتے من كد كو ما آب کواس سوال سے خوشی ہونی ہے۔ اور كؤياآب بيابت بين كدميسوال كيا جلسته مالانكه آب كويسوال مخت ناكوار سيكونكان ف الله ومل مح أس غيب كيرده سے چھر بھار ہے میں کواس نے اپنے ہی لئے خاص كراباي آب صاف فرما ديمية كم اس کاملمس فداسی کوسے سکن سب وك ننهي ملنة لعني ان كواس كي خربني كرر مام مخصوصات بارى تعالى مسسي سيا تحدال ميس العنس مال نوسر السس

والمعنى كانك قرح باالسوال عنها المالك كالكاما مست تعرض ليحري الغييب المذى استا تزايله عز وبجل بعلمام فل انماعلهاعندالله رولكن اكتز الماس لايعلمون إى لايعلمون ماذكرمن اختصاض علمها بدنغالى فبعضه عينيكرونها راساً فلايعلمون شيئا مما د ڪرقطعا ويبضه يعلمون انها وافقة البستة ويزعمون انك واقف

على و قتها فيسئلونب قيامت ي كيمنكرين ادر لعف جابل ده بين عنها جهلاً ر جوية وجانت بين كرفيامت آئے كى گراسى كے (تفسير الدسعور مفخ مبر ۱۲۸ و ۱۲۵ ه سائق (از راوج الت) يدهمي كمان كرنتے بين كم آپ كواس كے وقت خاص كا پرتہ ہے اسى بنايروه آپ سے اكس كے معلق ہى موال كرتے ہيں ۔ ملحق اً ۔ ،

افسوکس اس جاہل و نا دان گروہ کی نسل آج مدعیانِ اِک لام بیں ہی موجودہے جو سرت وہم و کمان ہی نہیں بلکہ نہایت بلند آ ہنگی کے سابھ دعویٰ کرنی ہے کہ رسول انٹی صلی انٹر علیہ وسلم کولیقیناً قیامت کے وقتِ خاص کا علم تھا۔

آبت کربر کے متعلق صحابہ و تابین کے ارتفادات اور دیگر انمیم فسر بن کا تقریما اظریٰ کوام طاحظہ فرما تھے جس کے بعد آبیت کو اپنے مدعا پرمنطبن کرنے کے دیے ہم کی تقریر کی بھی صرور دیا بل تقریر کی بھی صرور دیا بل تقریر کی بھی صرور دیا بل اور اس آبیت کا اس سر حزبها دے دعوے کا روش آبیت کا سر سر حزبها دے دعوے کا روش آبیت کا سر سر حزبها دے دعوے کا روش شوت ہے بعد الله اعدادالله ۔ آبیت کا پہلا جزد دیسٹلوناے عن المتعاعد ایا ن شہوت ہے کہ دوگ میں موال کرتے ہیں کہ کسب تھے گی ۔ آب فرما دیجے۔ موسلها قل ایما علم اس خدا ہی کو ایک مستقل دلیل سے حب کا آب ذرا دیجے۔

دوسراً برر لا یجیله ما لوقتها الاهی رایک منتقل دلیل ہے حس کا مطلب مسب تصریحات کا مطلب مسب تصریحات منسوری الاست کو الاست کو است کو اس کے آنے کے وقت پرطام کرے گا راوراس کے آنے کے وقت پرطام کرے گا راوراس کے آنے کے وقت پرطام کرے گا راوراس کے آنے سے سیلے پینے دینے فا رکت مراہے گا ۔

على مدانيسر الجزية تقلت في السلوت والانض - ايك منتقل ديبل سه يناني

الرمفسرن نے "ثقلت" کی تغییر شفیبت "سے ہی کی ہے۔ کما مرسالقاً۔ اسى طرح يونعا جزر لاما تسيكوا لابغتاة يميمستقل دليل مع رمبي المطلب یہ ہے کہ وہ فیامت ایا مکسمی آئے گی ۔ بعنی مخلوق کو پہلے سے اس کی اطلاع مزہوگی۔ البيهى يانيوان بزر يستلى كانك عنى عنها في ايك مستقل واس م حب کہ بعنی عنہا۔ ک تفہر عالب دھا۔ سے کی جائے جیسے کہ بہت سے مسرن نے

ادر پيڻا ہزنه قل انمهاعله اعتباد دي يھي ايک متقل دلنيل ہے عن ميٹ لم نیامن کے تن تعالیٰ کے ساتھ ٹاص ہونے کا نہایت صغائی سے اعلان کیا گیا ہے۔ بهرحال اسس ابك آيت مين حيه د فعر مختلف انداز ا درمختلف بيرايون مين اسس تقیقت کا اظہار فرمایا گیاہے کر قیامت کے وقت کا علم حق نعالی تھے ساتھ خاص ہے ادر کسی اسمانی یا زمینی مخلوق کو اکس کی اطلاع نہیں۔ بین السس کے معلوم موجل نے کے بعدهی جو لوک صنورک رورما لم سلی امتر علیه وستم یا امترکی سی منلوق سیمتعلق به · مغینرہ رکھیں کران کوبھی تیامت کے وقت ِ خاص کاعلم سے یو بیتینًا وہ قرآن سے سنگ اور می مبل مبلال<sub>ز</sub>میے بناوت کرتے ہیں <sub>۔</sub>

والله يعدى من يشاء الحاصراط مستقيم ـ

### ا بیت (۳)

یسنگلگ النگاسی عنی السّاعات گل انتماع کم الله و کما

میدر بیک لعل السّاعات تک و کُون قریباً موره اوراب معنوت شاه ولی استر صاحب محدث و ملوی اسس کنرم به بی فرمات بی محدث و ملوی اسس کنرم به بی فرمات بی محدث و ملوی اسس کنرم به بی فرمات بی محدث است معرفت آن مندا است و چه بی برخروا و ترا و شاید که قیامت موجود شو و در در زمان نز دیک رفت الرمن )

ا در صفرت شاه جهدالقا در صاحب نے اسس کا ترجم ان الفاظ میں فرمایا ہے ۔

ا در صفرت شاه جهدالقا در صاحب نے اسس کا ترجم ان الفاظ میں فرمایا ہے ۔

اوک پو جھتے ہیں مجوسے قیامت کو ۔ نو کہداس کی نبر ہے اولتہ کہ کے پاکسی اور توکیا جانے شاہد و مکری پاس می مورز امام انتراجم )

پاکس اور توکیا مبانے شابد و ه گُرْی پاس می ہو۔ را مام آنترام م پونکه اس آبت کامضمون قریب قریب و می سے جواس سے ہلی آبت کا ہے اس لئے اس کے متعلق حضرات مغرب بن کی عبارات نقل کرنے ہیں ہم زیا و ہ اختصار سے کا مرکیں گئے ۔

مافظ ابن کنیر اس آیت کی تغییر کرنے ہوئے ادفام فراتے ہیں۔ یعول تعالیٰ خد ہرلگرسی لسہ ساس آیت میں حق تعالی نے اپنے دسول

يون عن معرف المعرف المعرب الم

انه لاعلىدله بالسّاعة وان كرآب كوفيامت كاعلم بنبن مع أكرم

سماله الناس عن دالك و لوك بوجها كرين اورآب كومبايت كه ارشده ان يرّوعله الى الله كرين عبيا

عزوجلكا قال تعالى فى سوق كرسورة المُواف ركى مذكوره بالاتبيت

الأعراف وهي مكية و مين بي مكم ديا اور ده أبت كي م

اوریه مدنی ہے۔ پی علم فیامت کواس کے قائم کرنے والے سی کے توالے کرنامستمر رہا۔ البتدر وجاید دریاے کھل السّاحة تکون قریب کویہ بتلا دبا گیا کہ فی الجاروہ قریب سی ہے۔

هندامدينة فاسترالحال فردعلها الحالذى يقيمها للدى يقيمها للحكن اخبرها بها قريبة بقوله ومايدريك لعل الساعة نكون قرياد رنفيان كيرم المعالم معالم م

اورامام على بن محدخاز ن تفسير لباب النا ويل " بين فرما تيبي \_

مشکین توازراً و تمرارت عجلت خوابی کے طور پر قیامت کے دقت کے علق صفور کے مسوال کرتے تھے ادر بہو دی امتحال کے طور پر کیونکہ اسٹر تھا گئے۔ نے نورات میں المشر نے اپنے بی کا کہ ایس کا ملم کب ان سب کوجواب دیں کہ اکس کا ملم کب ب شخص کے پاس خدا ہی کے پاس اس کا ملم کب نے اپنے ہی اور کسی نبی کو خاص کر لیا ہے۔ ایمی اور کسی نبی کا فراکس کی اور کسی نبی کا فراکس کی اور کسی نبی و کی اور کسی نبی و دی ہے۔ اور کسی نبی و دی ہے۔

ان المشركة بنكافه ايسيًا لون رسول الأيصلى الله عليدوسمّ عن وقت قيام السّلمة استجهة على سبيل الهزع وكان اليهود يستكونه امنحائلان الله على عليه وعلم وقتها و على عليه تعالى عليه وسلّم النوراة فامرالله تعالى بيه صلى الله تعالى عليه وسلّم النيجيب لمحدد قوله (قل انما علمها عند المله أي يعتى ان الله عطله عليه أي يا ولا ملكاً و يطلع عليه أي يا ولا ملكاً و يطلع عليه أي يا ولا مكاً و وتغير خازن مثلان منه و)

ادرامام مى الدين بغوى معمالم التنزيل " مين فرمات مين -

وك آيسے قيامت كى بابت سوال (بسئلك الناسعن الستاعة كريفي آپ فرما ديجيئ كراس كاعلمس قلاتماعه هاعندالله وما ندای کے یاس ہے۔ اور کس نے آپ کو يدريك) اى اى شيئ يعلمك بنايام إلى كالمنكس في أي كوقيامت امرالساعة ومتيايكون قيامها اى انت لاتعرف - كيمعاط كن خردى سي كروه كب واقع رمعالم برعاشيه فازن ص<u>۲۲۸ ج</u>ه) موگی مطلب يرسي كرآب اس كونهي م كيوبحة آب كوتلاياسى نهين كياسے -ا وزخطيب تُمزيني كي تفسيرٌ مراج منيرٌ مير هي أكس موقع مريبي الفاظ أبن . (مراج منيرصل ٢٤٠٠) ادرامام فخرالدين رازى عليه الرحمة فرمات يي . آب فرماد کیجئے کر قیامت کے وقت کا (قل الماعليهاعتدالله) علمس خداس كوسي فم كواس كاعلمنهن مو لابتدين لكعرفان الله سكتاكيونحدا مترتعالي فياس كوايك نماص اخفاها ليحكمة -مكمت كى وم سے تفی رکھاہے۔ (تغیرکبرمهی ۱۹۳۰) اور فاضى مبينا وى م الوار التزيل " مين فر مات ين م آپ فرا دیجیے کہ قیامت کے دنت رفل انماعلهاعندالله لم فاص کا علم نس فداس کوسے اس مے زکسی يطلع عليهاملكا ولانسياء فرشقے کواس کی اطلاع دی سے زکسی نی کور (بینیادی منطق تیم ۲) اورعلاً ممعين بصفي اس كي نفسيري فرملت مي ر

 آپ فرا دیجیئے کہاں کاعلم میں ضرامی کو مے ۔ اور آب اس کو کیوں کر مانیں بینی آب اسس کونہیں جانتے۔

(قل انماعلمهاعند الله وما يدريك عيمك بهااى انت لاتعلمها ـ ر جلالس سهوم )

اور طلآمر البانسور وقل انماعلمها عند الله كنفيرس ارقام فرملت بين الله عني الله تعالى قد استاش مين الله تعالى قد استاش مين الله تعالى في اله تعالى في الله تعالى في می گئے خاص کربیا ہے اور کسی فرشتے ادری نی کواسس کی اطلاع مہیں دی ہے۔

به ولم يطلع عليه نبيا وكالملكأء

(تغييرابوالسعود صراه ح ع)

اوربعينه بي الفاظ أكس موقعه مرعلا منسفي مني كمين تغيير مدارك منهم حمل ال نیزران مردومفسرین دعلامه الوانسعو د وعلامنسنی کنے اس موقعر ریعی تعريح فرماني كميك كرمن تعالي الناسخ فرأن عزريه ميهاني تمام أسماني كتابون بيرجي علم فیامت کو پیٹ پدہ سی رکھا ہے۔

مگر شعلوم اہل بدعت پراب کون سی تی وی ہوئی سے حس نے ان کوننلاما كرر ملم من تعالى كن ووسرول كوهي عطا فرايا سے -

ان يتبعون الاالظن وماتهوى الانفس ولقدجاءه من ريه والمدئء

# آیت (م)

وَيَهُوُلُونَ مَسَىٰ هٰ ذَا لُوَعُدُ إِنْ كُنْتُهُ صِدقِينَ - ثُلُ اثَمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنْمَا أَنَا نَذِيْنُ مُّبِيلُنُ ﴿ رَسُورَهَ لَكَ ٢٠) رنت شاہ ولی اوٹرصاحت اس کے ترحم میں فراتے ہیں۔ می گویند کا فران کے باکشدایں وعدہ اگرداست گوئید بگوہزایں نمیست کرعلم نزدیک فعلاست وجزاین میست کدمن ہم کنندہ افکارم دفتح الرحمٰن از صفرت تناہ ولی المترصاصب محدث دملوئ ) اور معفرت شاہ عبدالقا در صاحب اسی آبیت کے نرجم بین فرما نے ہیں ۔ اور کہتے ہیں کہ بہے یہ وعدہ اگر تم سیجے ہو تو کہ نے رتو ہے المتری کے پاس اور میں تو ہی ڈرسانے والا ہوں کھول کر ۔

رامام التراجم از *حضرت ثنا ه عبد*القا درصاحب م

اس آیٹ سے لہی آیت میں مضرنشردقیامت کا ذکر سے اس کے تعلق کا فروں کی طرف سے بہ موال ہوا کہ یہ نظامات میں کا جاری کی طرف سے بہ موال ہوا کہ یہ نیامت میں کا بار بار ہم سے وعدہ کیا جا تا ہے۔ بنلایا جائے کہ کہ ہست کی ۔ حسب سابن بہال بھی اسس کا ہیں جواب دیا گیا کہ اس کے وفت کا علم بیں خدائیں کو ہے۔ اگر جبر آیٹ کا مضمون بجائے خود واضح ہے مگرہم اپنے التزام سے بمو حب بچندائم م مصرین کے اقوال ذیل میں درج کرنے ہیں۔

بب پہ سیدہ المفسرین ما قطاعاد الدین ابن کیٹر "اس آیت کی تفیرس ارفام دراتے

ָט -

اوراک فرمادیجیگداس روعده قیامت )
کاعلم ضدای کے پاس سے اور میں نولس ما
صاف ڈرانے والا موں اس کے معین اور
مقرره وقت کو خدا کے سواکوئی تنہیں جانگا۔
البتداس نے مجھے حکم دیا ہے کرمیں تم کوائس
قیامت کی خردے دوں کہ دہ ضرور آنے
والی ہے۔ لہذا اس سے ڈرنے رہو۔

آپ فرا دیجیے که اس کا علم تعین حشر کے وقت

رقل انما لعلموعند الله وانما النافذيرهبين) اى لايعلم وقت والك على التعيين الا الله عزوجل لكنه امرنى الله عزوجل لكنه امرنى ان اخبركعان هاذا كائن و واقع لامحالة فلحذروه واقع لامحالة فلحذروه والمقيران كثير منك ١٠) اور ملام معين ابن صفى فرات مين و الرانما لعلم العلم الاعلم وقت

خاص کا علم بس خداس کوسے اس کے سوا کوئی اس کونہس جانٹا ۔

> جامع ادبیان ص<u>لایی</u> ا در ملآمه ا بوانسعوگر فرمانشدیس

الاهور

المحشررعندالله كايعل

(تفبیرابوانسعودمن<u> ۳</u> ح ۸) اورببینه بهی الفاظ اکس موفعه پیزفاضی میضا دی سکے بہیں ۔ تفسیر بیضیا وی ص<sup>9</sup>ع م ۲-

> المرادان العلى عبالوقوع غير العلى عربوقت الوقوع فالعلى ع الاق ل حاصل عندى وهو كاف في الانذار والمتحذير و

اماالعل مالثان فليس الاالله

ولاحاجة فكونى سذيرا مبينااليه -

(تغييركبريط اواح ٨)

آپ فرا دیجیے کہ اسس کا علم خداہی کوہے میں فیامت کے آنے کے وقعتِ خاص کا علم میں انداز دمیل ہی کوسے اس کے سوا کسی کواس کی اطلاع مہیں ۔

ا ورامام رازی رممة الترطیدای آیت کریمیه کی تغییری فرمانتے میں ر المرادات العلى وبالوقوع غیر سس کامطلب بیرسے کرتیامت کے نفس ،

وقرع کاعلم اور چیز ہے اوراس کے وقت فاص کا علم علی و چیز ہے اس میں پہلا علم نعنی و پیز سے نس میں لا علم نعنی و برائیں مار ن

اتناعلم كه فيامت ضرورا يك دن أكف كدر يه نوم كوماصل سيسا ورا نداز دسخولين كيلير

وی کافی ہے اور دوسراطم بدی قیامت کے وقت نماص کا علم خدا کے سواکسی کوئنس سے

اورمیرسے نذریمیین ہونے کیلئے اس کی ضرور بھی منہیں ۔

#### ربه آبیت (۵)

وَيَقِوُّ لُوُكَ مَنَىٰ هَلْنَاالْوَعْدُاِنْ كُنْتُمُ صلى قِينَ - ثُلُلاً مَلِكُ الْمُلِكُ لِنَفْشِى ضَرَّاً وَكَانَفَعُ اللهِ مَا شَاءَ اللهِ مِيرِد، يرسَع ه) معرت شاه ولى استرصارب محدث دملوى رحمة استرعليه اس كمة ترمم مين فرات

ادے گوئید کے باشدای وعدہ اگر : سنید راست گو۔ بگونی نتوانم برائے خود زیانے ویسو دے مگر آنچہ خواست است خدا۔ رفتح الرحمٰی اور صفرت شاہ عبدالقا در رحمتہ اسٹر علیہ نے اکسی کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے۔ اور کہتے ہیں کب ہے یہ و عدہ اگر تم سچے ہو تو کہ میں مالک نہیں اپنے واسطے بڑے کا نہ بھلے کا۔ مگر جو جا ہے اولٹر۔ رامام التراجم ) یہاں ہی قیامت کے وقت خاص کے تعلق سوال ہوا تھا۔ عب کے جواب ہیں کوئی

یهان هی قیامت کے وقت خاص کے متعلق سوال ہوا تھا یعبی کے سجواب بین کوئی وقت نہیں بنال هی قیامت کے وقت کو لوچھتے وقت نہیں بنالا یا گیا۔ ملک مزید ترقی کرکے یہ جواب دیا گیا کہ (نم قیامت کے وقت کو لوچھتے ہوجی کا تعلق نمای مخلوق سے ہے) میں تواپنی ذات کے نفع ونقصان کا همی اختیار نہیں رکھتا وہ همی خدا ہی کے زیر شنیت ہے رکو یا نہا بت تطبیف انتارہ کر دیا گیا کر نہا ایسوال و نہایت بلے محل ہے اور قیامت کا علم بس اللہ بی کو ہے۔ اس توجید کے بعد سوال و جواب میں مطابقت همی ظاہر ہوجانی ہے۔ والحد دیا دعلی ذالک م

بہرحال اس آبیت کا مآل ہی قریباً وہی ہے جواس سے بہلی آبیت کا تھا۔ بہنا بچے علاّمہ علی بن محد بن ابراہیم بغداد می المعروف بہ خارش رحمته الله تعالیٰ علیه اس کی تغییر میں فرمانے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ وشمنوں پرعذاب نازل کرنا اور دوسنوں کومدد دینا اور فیامت کے والمعنى ان انزال العذاب على الاعداء واظهار النصر قائم ہونے کا علم ان پرخدا کے سواکوئی ڈادر نہیں بہس وقت کی تعین اسی کے فیضہ میں ہے ۔ موافق اکسس کی مشیست کے ۔

لاولیاء وعلى قیام السّاعة کایت درعلیه الاالله فتعیین الوقت الی الله سبیحانه و تعالی بحسب مشیئته

(خازن م<u>شمه ب</u>ح ۳)

اورعدة المفسرين ما فظالحديث امام ابن كبثر دشسقی رحمة استُرعليه ای کی تغییر میں ارقام فرمات میں ۔

رجواب کامطلب یہ ہے کتم سے میں نہیں کہتا مگر وہ جو ادشہ تعالیٰ مجے تعلیم فرما تا کہ محت علی مخت کے مرا تا کہ محت علی مخت کے مرا تا کہ محت کے محت کو ما کہ محت کہ محت کہ میں تواس کا مندہ ہوں ۔ اوراس کا رسول محت کو محت کے اس کی اطلاع دید ہے کہ موں کو محت کے آنے کی خرد سے دی ہے اور اس فدانے بایت میں وہ آنے والی ہے اور اس فدانے بایت میں وہ آنے والی ہے اور اس فدانے محت محت کے آنے والی ہے اور اس فدانے محت محت کے آنے والی ہے اور اس فدانے محت محت کے آئے والی ہے اور اس فدانے محت محت کے آئے والی ہے اور اس فدانے محت کے آئے والی ہے۔ اور اس فدانے میں کے والی ہے۔ اور اس فدانے کے آئے والی ہے۔ اور اس فدانے کے آئے والی ہے۔ اور اس فدانے کی کا مدانے کی اور اس فدانے کی کے اس کی کا مدانے کے اس کے والی ہے۔ اور اس فدانے کی کے اس کے اس کے اس کے اس کی کے اس کے اس

رقل لا املك لنفسى ضراً و لانفعاً الا ماشاء الله اى لا اقول الا ماعلم فى ولا اقدر على شئ مما استاثريه لاان يطلعنى عليه فا ناعبد ه و يطلعنى عليه فا ناعبد ه و رسوله اليكموقد اخبرتكم بمسجئى السّاعة وانها كائن ته ولسع يطلعنى على وقتها ا

ر پیرے بیرے ہیں۔ بچونکھ اکس آیت کامصنمون وہی ہمے بوچونلی آیت کا تھا۔اس لیے اس سے زیا دہ توضیح وتشریح کی صرورت نہیں ۔

> ربر آبیت (۴)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَى آنَ يَكُونَ قَرِيْبًا بِرِه نِهِ الرَّيل عُ.

سفرت شاہ ولی اسٹرصاحب رحمۃ اسٹر ملیدا سی کے ترجہ میں فرماتے ہیں ۔
و سخرام ندگفت کے باشد آں بگو کہ شاید کر نزدیک باشد رفتح الرحلیٰ)
اور حفرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اسٹر علیہ فرماتے ہیں ۔
ادر کہیں گے کہ ہے وہ تو کہہ شاید نزدیک ہی ہوگا۔ (امام الرّامم)
یہاں بھی وقت نیامت کے سوال کے جواب ہیں صرف اسس کا قرب زمانی بیان فرمایا گیا۔ بس سے طاہر ہونا ہے کواس کے وقت محصوص فرمایا گیا۔ بس سے طاہر ہونا ہے کواس کے وقت محصوص کا علم کسی کو دینا حق تعالی کومنظور ہی تہیں جانجہ امام فحز الدین رازتی اسی نکت پرتنجیہ ہے کہ نے ہوئے فرماتے ہیں۔

معلوم بونا پاسی کرس تعالی نے قرآن مجید بین معاف طور پرسے بیان فرادیا ہے کہ وہ اپنی محلوق میں سے سی کو بی فیامیت سے وقت مقرر کی اطلاع نہیں دسے گا بچنا بچہ فرما تا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعة اور فرما تا ہے ۔ انما علم اعذر ہی ۔ اور فرما تا ہے ان الساعة آئیة اکا دا نفیم ایسی اسی کئے فرما یا کہ تناید وہ قیامت قریب ہی ہویعی بونک اس کے وفت نماص کی اطلاع دینا نظام بونک اس کے وفت نماص کی اطلاع دینا نظام

واعلمانه تعالى بين في الفران انه لايطلع احدامن الخلق على وقت المعين فقال الناسة عند وعلم الساعة وقال الما علمها عند ربي وقال ان الساعة أشية اكاد اخفيها فلاجرم قال تعالى تلى على الفيل الما يسكون قريباً والفيل الفيل ا

ا در امام رازتی علیدار ممتری اس عبارت کوخطیت شربین سنے تعنیر سراج منیر میں بھی نقل کیا ہے ۔ رسراح منیر صفحہ ۲۰۱۰ تر ۲)

بونکدید آئیت بھی پہلی دونوں آیتوں کے ہم صفون ہے اس کے تعلق بھی کچھ زیادہ دون کرنے کی صرورت بنہیں ۔

#### ربر آیت (۲)

قُلْ اِنْمَا يَوُحِى اِلْيَّ ٱنَّمَا اَلْلَكُوْ اللهُ قَاسِدُ فَهَلُ آنَمُ مُّسُيلُهُ فَ وَ فَإِنْ تَى لَوَ الْمَافَقُلُ اذَ نُتُكُوعَلَى سَوَاءٍ - وَإِنْ آدُرِى ٓ اقِلِ نُبِثَ ٱمْ بَعِيدُ كُمَا تُوْعَدُ وَقَ - طرروه انبيارع -)

سخرت شاه ولی انترصاحب رحمة انتدعلیه اس کے ترجم میں فراتے ہیں ر گوجزاین میست کدوی فرٹستا وہ میشود مبوئے من کم عبود شماخدا ہے یکٹا است بس آیا گرون نہندہ مہتید میں اگراعواض کنندلیں بگوخرالیہ ساختم شا دا بر وجے کہ مہر برابر باشد ونمیدانم کرنز دیک ست یا دورست آپنچہ وحدہ دا دہ بیشوید۔ آپنچہ وحدہ دا دہ بیشوید۔

ا ورحفرت شاه عبدالفادرصاحب رحمة المترعليه فرمات مين ـ

توگهد کر تو بهی حکم آنام کے کصاحب تنهارا ایک صاحب ہے پیر سو تم حکم برداری کرتے۔ پیرا کر مذہوری تو تو کہ میں نے خردی تم کو دونوں طرف برابرا درمیں نہیں جانیا نزدیک ہے یا دورہے ہوتم کو وعدہ مذاہے۔ (امام الراجم)

اس آیت سے کچھ پہلے بعث بعد الموت وقیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔اس کے بعد معنور کی شان رسالت ادر آپ کا سمرا پار حمت ہونا بیان کیا گیا گئے۔ بعدا زاں آپ کومکم دیا گیلہے کہ لوگوں کو نوحید کا مل کی دعوت دیجئے اوراکروہ بدنصیب اُس سے روگردا تی

اناكنا فاعلين \_\_\_\_\_اناق لخلق نعيبده - وعدًّاعلينا اناكنا فاعلين \_\_\_\_

له وهوقوله تعلل وماارسلناك الارحمة للعالمين ١٧٠

کریں تو ذرا دیجیے کرمیں نے قیامت اورعذاب سے تم کو خردار کر دیا ہے اور یہ مجھے معلوم تنہیں کہ بیا بھی قریب ہی ہے معلوم تنہیں کہ بیا بھی دورہے۔

شاید بیان کسی کوکت به به کوتیامت کے فریب ہونے کی خرتو و قرآن مجید بین متعدد ملکہ دی کئی ہے۔ نیز۔ آنخفرت ملی استرعلیہ وستم نے احادیث میں ہیں کئی کے فریب کی اطلاع دی ہے ۔ بھراکس آیت میں قرب وبعد کے علم کی نفی کیسے گئی۔ سواکس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ قرب اور بعد اصافی پیزیں میں بین آیات احادیث میں قیامت کا قرب ہونا بتلا یا گیاہے۔ اُن کی مُراد یہ ہے کہ آغاز دنیا سے متنا زماند آنخفرت ملی استہ علیہ وستم کے گذرا ہے قیامت کے آغیری اس سے متنا زماند آنخفرت ملی استہ میں اس سے کم عرصہ باتی ہے و علاوہ ازیں یہ کہ ابل عرب مرستقبل میں آنے والی چری کوهی قریب کم عرصہ باتی ہے۔ ما بعد حما فات و ما اقرب ما ہوآت) اور شامطلب یہ ہے۔ اور شامطلب یہ ہے۔ اور شام شامس کے فرب و بعد کے علم کی نفی کی تیے ان کامطلب یہ ہے۔ اور شاموں میں اکس کے فرب و بعد کے علم کی نفی کی تیے ان کامطلب یہ ہے۔ اور شاموں میں اکس کے فرب و بعد کے علم کی نفی کی تیے ان کامطلب یہ ہے۔

ادرس نصوص میں اس کے قرب و بعد کے علم کی تفی کی تیے ان کامطلب یہ ہے کہ اس کے زمانہ کی معلم کی تھے ان کامطلب یہ ہے کہ اس کے زمانہ کی میچے مقدار معلوم نہیں ہم رحال سب تقریحات معین کامعلوم نہ موناہی بیان اجمعین) اس آیت کر بحیہ میں بھی فیامت یا عذاب کے وفت معین کامعلوم نہ موناہی بیان فرمایا گیا ہے ۔

بنا بجاهد على بن جرب ابراسم بغدادى المعروف به خازن اس كنفسيري فرطن

لي -

اورس نہیں جانتا کہ قریب ہے یادورہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کاعلم خدا کے سواکسی کو نہیں۔

وان ادری اقریب ام بعید ما تو عدون - بعنی پوم افنیامه کایعلم نه اکوالله نعانی -زخازن م ۲۷۲ ج ۲۷)

ا كاقال تعالى اقترب للناس حسابه عروق الدافتيت الساعة وقال عسى ان يكون قريبا - الى غير ذالك من الآيات ١٢ ر

ادر معض مفسسرین نے ماتوعدون کی تفسیر میں علاوہ فیامت کے عذاب دینوی

يعى معضعلوم تنبي كركب بوكا فيامت كا ون كيونكه امله تعالي نع محيراس كي اطلاع ننہیں دی۔ یا یہ کہ مجھے خرنہیں کہ تہاری ایمان نہ لانے کی صورت بیں کب تم رعذاب نازل ہوگا۔

ا درغلبدًا ہل اکسیام کوهی ذکرکیاہے۔ ينانچه علآمرنسفي صفى فرماتنے ہیں۔ ای لاادری متی یکون یوم القيمة لان الله تعلل لسمر يطلعتى عليه الكادرك متى يحل بكمالعداب ان لے تومینول۔ (مدارک مسای ن ۳) ا در تفسیر ملالین میں ہے۔) (وان ما ادری اقریب ۱ م

یعی میں نہیں ماشا کہ قربیب ہی سے یا دور ہے وہ حب کانم سے وعدہ کیا باتا ہے ۔ يعنى عذاب موعوديا قيامت سجواس عذا بشتل ہے۔ اور اسس کی خربس اللہ تعالی

هيدما توعدون من العذاب اوالقيمة المشتملة عليه وانمايع لمدالله تعالى (ميلالين مسلك).

ا ورعلاً مهعین بن صفی نے بھی ۔ ما توعدو**ن** ۔ کی تغییر بیں ملی سبیل التروید عذا <sup>ب</sup> ا ورقیامت و ونو س کو ذکر کیاہے مرجا مع البیان مدلا)

ا ودخطیب شربین نے ان دونوں احمالوں کے ساتھ تنسیرااحمال غلبہ مسلمین کما بھی ذکر کمباہے ۔ ان کے الفاظ الماکس موقع پریہ ہیں ۔

(وان) موما (ادری اقرب ) اور مین بین باتناکه آیازیاده قرب ہے جدابحيث يكون قربه ينى اتف قريب مركون عام ين يب على ما يتعارفون الرام بعيد كهامِ أنامهديا دورم وه من كالمم ما توعدون عمن علب وعده كياجا تاسي عنى تم رسلمانول كاغالب

ہونایا استکاعذاب یا دہ قیامت جوعذا برشتل موگی اور لقیناً یہ وعدہ ضرور وقوع بیں آنے والاہے۔ اور لابتم کواس کی مجم سے ذات وخواری بھی ہونی ہے۔ اگرچہ بین یہ نہیں مبانا کہ کب ہوگا کہ کبونکہ استرتعا لی نے مجم کو یہ علم عطا نہیں فریا۔ اور اس کی اطلاع نہیں وی اور اس کی اطلاع نہیں وی اور اس کی اطلاع نہیں وی بیانی ہوں کو بیا تھا لی خود ہی جانی ہے۔

السلمين عليكم اوعد اب الله اوالقيامة المشتملة عليه وان ذالككائن لا محالة ولابدان يلحقكم بذالك الذلة والموغار وان كنت لاادرى متى يكوك ذالك لان الله تعالى لم يعلمنى علمه ولم يطلعن عليه وانما يعلمه الله تعالى -

(تغیرسراج منیر<del>۳۲۵</del> ۲۲)

آیت (۸)

قُلْ إِنْ اَذْرِيْ اَوَيْ إِنْ مُا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَا رَبِي آمَدًا رِسِ إِنْ عُلْ

حفرت ثناه ولی امترصاحب رحمته امتر علیه اکس کے ترجیمیں نرانے ہیں۔ . بگونمیدانم آیانز دیک ست ایچه وعده داد همیتود ننها را یامفررکن به برائے اور ور در کارمن میعاد ہے۔ ( فتح الرحمل ) اورمضرت ثناه عبدالقا درصاحب رحمته النثر علبيه فرملت يبسر

نوكهمين منهن جانناكه نزديك مع حب جيزكاتم سے وعده مع. يا كروك اس كوميرادب ايك مدت كى مدر (امام التراجم) بو بحدید آیت - آیتِ سالقہ کے بانکل ہم صنمون ہے۔ اس لئے اکس کی تغییری تهم صرف ایک مبارع عبارت امام المغت 'ین حافظابن کثیررحمنه او تا علیه کی تقل كردينا كافي سجية بي امام موسوف ارقام فرماني بين-

يغول تعالىٰ آمرا رسول وصلى شمق تعالى ايت دمول صلى استُرملي وستم الله عليه وستعان يفول كوير مكم ديتي ويحكم آب لوكول سے الناس انه لاعلى العرفة فراديجي كرمج كوتياست كهوقت كا المستاعة وكايدرى اقريب ميمههي ارثنا دفرما ثابير آب كهرد كيئ كرمخه خرخرنهن كه آيا قربيب بي مصوه قيآ من كاتمس وعده كياجا ماسم واميرا منداس کے لئے کوئی طویل مدت مقرر كرے كا - اور حضور صلى المشرعليد و تم سے نیامت کے وفت کاسوال کیا ما آلاتا توآب اس كاجواب مبي ديتے تفراور سبب مضرت مجبرتيل ايك بدوى كأشكل میں آپ کی خات میں عاضر موے اور محصوالات كے توان میں ایک سوال سے بھی تھا کہ اے محمد محمد کو تبلایتے کر تبامت

وقتها ام بعيد - قل ان ادري ا قريب ما توعدون - الميجعل له ربي احدّاای مدةً طويلةً وقدكان صلى الله عليه وستريستلعن وقت الساعة فلايجيب عنها ولمالتبدى لهجبرتيل فيصورة اعرابي كان فسيما سكاله ان قال يامحد فاخبرني عنالتناعة فقال مسا المستول عنها باعل عرص كب بوكى توصور نے اس كے بواب يى السائل - ارتا و فرايا كراس بارہ بين براعلم تم سے (تغير ابن كثير صلاف ت ١٠) ذيادہ نہيں يين اس كى كسى كوخر نہيں - ايت سابقة كى طرح اس آيت كے ظاہرى الفاظ سے بھى يہ مغہوم ہوتا ہے كہ نقیاست كانفس قرب اور بعد بھى نامعلوم ہے جا لانكہ دو مرى آيا ت اور بہت سى احادیث بین اس كے قریب ہونے كى اطلاع موجود ہے - اس الشكال كامفسل جواب ہم آيت سابقة كے ذيل ميں عوش كر بيكے ميں - يہاں اس كو إمام دازى كے مختر الفاظ بين بين كر دينامنا سب معلوم ہوتا ہے - امام موصوف آيت كى تغيير سے فار ع بونے كے بعد فرماتے ہيں -

پی اگرشد کیا جائے کرکیا صفوصلی دیئر علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ بری بحبت اور قیامت میں اتنا قرب ہے متنا انگشت شہادت اوراس کے فریب والی انگلی ہی تواس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو فرمایا کہ مجھے اس کے قرب و بعد کی خبر فرمایا کہ مجھے اس کے قرب و بعد کی خبر نہیں ۔ تواسس کا جواب یہ ہے کہ اس کے قرب ہونے کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ دنیا کی باتی مامذہ عمراس گذشتہ ممرسے کم ہے لیس اتنا فرب تو معلوم مے لیکن اس قرب کی ٹھیک مقدار

، تمربن<sup>ا</sup> چیکی بی (تغییراع،

قان قیل الیس انه صلی الله علیه وسلسو قال بعشت اناوالساعة کماتین فکان عالم الله و قوع القیلة فکیمن قال همان الراد بقرب و قوعه اقریب ام بعید اجیب الله المراد بقرب و قوعه موان ما بقی من الدنیا من القرب معلوم فام افغیر معلوم و معرف قام معرف

اوربعيبنه بهي الغاظ اكس موقع يرخطيب

## ايت (۹)

هُ وَالَّذِي حَاخَلَقُكُ وَمِّنْ طِلِينْ نُدَّ قَطَى ٱجَلاَّ وَٱجَلُّ مُّسَمِّى عِنْدَ هُ ثُمُّ ٱنْتُ ثُوتَمُ تَرُفُونَ - (انعام ع ا) حفرت ثنا ہ ولی انٹرصاحب رحمت انٹرعلیہ اس کے ترحمیمیں فرملٹتے ہیں ۔ ا وست آبحر بیا فرید شهاراازگل با زمفر ّرکر دوقت مرک راومد تے معین مت نزدیک اوباز ننماشک مے کنئیر- (فتح الرحمٰن) اور مفرت شاه عبدالقادرها حب رحمة أصرُّ عليه فرمات مين \_ وی ہے میں نے بنایا تجھ کومٹی سے پیرعشرایا ایک وعدہ اورایک وعدہ عمر راہے اس کے یاس پرتم تک لاتے ہو۔ والم الزاجم) اکس آبت میں انسان کے لیے دوا عبول کا بیان مصا دراُن کی تغییر میں عزیر میں کے بیندا قوال ہیں۔ راجے تفسیریہ ہے کرمہلی احب سے انسان کی موت مراد ہے۔ اور دوسری احبل سے احل خیامت ا دراسس کی نعیین بس حق تعالے کے ماس ہے۔ مفرت نناه عبدالقادرمهاصب دحمة امتّٰدعلياس آيت كريمير فائده فكفت بير -سوایک اجل ہے ہرشخص کی وہنہیں جانتا پر فرنتے جانتے ہیں۔ اور ایک امل ہےسب خلق کی سو کوئی نہیں جانتا ۔ (فوائد موضح قرآن از مفرت نناه عبدالقادرصاص ب علآمه خلال الدين سيوطئ في تقيير طلالين مين التي تغيير وانتيار كياسه \_ دملالين مسك

ا در علام ملى بن محد خازن يمته الشه عليه في دو مرساح التمالات كے ساتھ اس كو

ادر کہاگلہے۔ کہ اجل کے عنی وقت

مقدر کے ہیں لیس ہرانسان کی اجل

اس کو بجز خدا وند تعالیٰ سے کوئی

بھی ذکر کماہے عبارت علاّ مرموصوف کی ہے ہے۔

وقمل الإجلاهوالوقيت

المقدرفا حل كل انسان

مقدر معلوم عندالله لا مقدر ندا كومعلوم سم ين اس مين زيادتي

بزید ولاینقص والاجل مرتی ہے رنکی۔ اور دوسری امل فیات

الثاني هواحل القيماة وهو كهد وروه مي خدا كومعلوم سميد

ايضًامقدرمعلوم عندالله بنہیں مانتا۔

الایلمه الاالله تعالی ـ

بهرحال بنا برقول راج امل ناتی سے امل نیامت مراد ہے اوریمسی عندہ " كي نفظ سے اكس كے علم كى عن تعالى سے تعسیص متلانی منظور سے - والسّراعلم ـ

## آين (١٠)

ثُكُ ۗ كَيْغَلِّ عُرِمَنْ فِي الشَّمَٰ لِي تِ وَلَا زُضِ الْغَنَبْ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَ مَايَتُنْعُمُ وَفَ آيّاتَ يُبِعَتُ وَنَ رسور ومَل ع ٥)

سفرت شاه ولی انتهماس محدث وملوی رحمة الته علیه اس کے فرحمه اس فرملتے ہیں -بگونمیداید مرکه در آسانها و زمین است عنیب را مگرخداوی دانند

ا ورمضرت ثناه عبدالقا درصارب رحمة التدعليه فرمات مين -

توكه بخبرنہيں ركھتابوكو لئے ہے آسمان اورزمين ميں تھيي جيزكى - مگر

ا مٹرا دران کو نمبزہیں کہ کب حلاتے جا دیں گئے۔

مى السنّه علاّ مه بغوى رحمته المتعليه السك شانِ نزول كيمتعلق فركمت بن

یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی مے بیب انہوں نے عضورا قدس علیا لصارات است کے وقت کے متعلق سوال کیا تھا۔

نزلت في المشكين حيث مثالوارسولي الله مهال الله عن وقت قيام السّاعة ومعالم السّاعة ومعالم السّري ممال حده)

یهی ثنان نزول نفیه جلالین صفحه ۳۲۱ اورنفسیه مدارک صفحه ۱۱۷۰ و رما مع البیان صفحه ۱۳۲ و رما مع البیان صفحه ۱۳۲ مین مذکور مع د

ادر علامه على بن محد مناز آن اسى شان نزول كونقل فرمان كے بعد آیت كافسبر

میں ارقام فروا تھے ہیں ۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ س ایک ہی فالم عند سے ایک ہی فالم عند کہ کا یہ ہے کہ س ایک ہی فالم ایک ہی فالم تیارات کو اور نہیں نجران کو کئی اور نہیں ہے۔ بعنی جو مخلوق کر آسمانوں میں ہے لیمن ہی ہے۔ فرنستے کہ اور جو مخلوق کر زمین میں ہے لیمن نبی آدم ران کو معلوم نہیں کیکب وہ المطلب باویں کے اور اسٹر تعالیٰ ہی اس المطلب باویں کے اور اسٹر تعالیٰ ہی اس

والمعنى ان الله هوالذى يبل حوالذى يبل حوالذيب وحده وبعلم منى تقوم السّاعة ومايشعرون ايان بببتون يعنى ان من قى السملوت وهم الملاتكة ومن فى الارض وهم عرب و ادم لا يعلمون متى يبعثون والموادي متى يبعثون والموادي المرادي المرادي والموادي المرادي والموادي والمرادي والم

والله تعالى تفرو هبلمة اللث

رتفسرخان سائل ته) کے علم کے ساتھ متغرو ہے۔ ادر ممدة المفسرین ما نظ الحدیث امام ابن کثیر وشقی رحمت التسطیب اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں -

يتولى تعالى امرالرسول دصلى الله عليه وسلّم ان يقول معلما لجيع الخلق انه لا يعلم احدمن اهل السمروت

ادر تعالی اینے رمول صلی المترعلیہ دسلم کو حکم دیتے ہوئے فرا تا ہے کہ آپ تمام مخلوق کو مبلادیں کہ آسمان وزمین کے رمینے

والون میں سے کوئی بھی خدا کے بوافیب

فاعلم منهي ركفتا - اورا للامترا سنتناير منقطع ہے۔ اورمطلب یہ ہےکہ انٹرکے سواکسی کوهبی نیب کا ملم نہیں و ہ ا س کے ساع متفرد ہے اس میں اس کا کوئی تنرکی بنهیں جبیا که وه دوسری ممکه بمى فرما ماسمے روعندہ مفاتح الغيب لايعلمها الاهو- الايان - اورفرانا بعد ان الله عند وعلم السّاعة عند ولله ان ادراس بارسے میں بہت سی آبیتی قرآن یاک میں ہیں اور رومایشعرون ایان بیعتون کامطلب برسے کہ زمین و آسمان کی لیسنے والی مخلو فات کو قیامت کے وقت کا بہتہ مہیں مبیا كه دوسرى حكمهي فرمايا بعيد تقلت فى الملوت والارض لا تأتيك مرالا بنتة عس كامطلب بي بعدك أسان وزمين والول يرقيامت كاعلمهت گران ہے اوزائن ابی ماتم. ببند مذکور۔ محضرت عاكشه صديغة دمنى التدعنهاس ردابت کرنے ہیں کہ بیوشخص گما ن كرم كرمفنوركل رآ منده بمون والى بانوں كومانتے تھے تواس نے استر تعالى يرببت بزابهتان باندها كيونكه

والارض الغبيب الإالله. و تولم تعالى الاالله استناع منقطع اى لايعل ماحدد الك الاالله عزوجل فانه المتفرد بذالك وحدة لإشريك له كاقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهوالآية وفال تعالى ان الله عنده علم الساعاة الى اخرالسورة والإيا فى هداكتيرة وقوله تعالى ـ وما يشعرون ايان يبعثون اى وما يشعر العنالا تُق الساكنون فى السلوب وألارين بوقت الساعة كماقال تعالى تقلت فى السلوب والارض لاتانكم الابنتة اى نقل علمهاعلى اهل السلوت والارق وقال ابن ابى حاتم حدثنا ابى قال حدثناعلى بن الجعد فالحدثتنا ابوجعفرالرازى عن دا وُدبن ا بي هند عن الشعبى عن مسروق عن عاكثة كالمت من زعم إناه يعلسم

يىنى النبى صلى الله عليه وسلَّم وه أوفرانًا بمد الإيعلم من في السمرات ما يكون في غد فقد اعظم على والارض الغيب الاالله - لعن الترك سواکوئی هی غیب سے باخبرنہیں ۔

الله الفريه لان الله تعالى يقول قللابعلممن فى السملوت والارض الغيب الاالله ثر

اس کے بعد علاقر ممدوح اسس آیت سے بعدوالی آیت - مل ا دار کے علم اس فى الاخوة ـ كى تفيير كمرتب موسة فرما تي بس -

وومرسے فرارنے بھائے بل اوال ت کے مل اورک ایش هاہے اس بنایر آبت کا شيمطلب بروگا كرابل ارض وساكا علم قيا<sup>ت</sup> کے معاملہ میں برابرے۔ مبیاک میجمسا میں مروی ہے کرمنور نے وقت فیامت کے سوال کے جواب میں معنرت جرس سے فرما ياكرستول ربعين مين سائل ربعيني سے ۔اس بار وہ ن زیاد و علمتہیں رکھتا مطلب يا تعاكد أكس علم كتفييل سيام الزرين میں سائل وسٹول برابر میں۔

وقرد آخرون - بل ادارك عله ع اىتساوى علمه حرفى ذالك كما في الصحيح لسلسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال المجبرئيل وقيد سئالأعن وقنت انساعة - ما المسؤلطها باعلىعمن السائل اى تساوى فى العجزعن درك دالك علم المسؤل والسائل ـ رتغيران كثيرمه ٢٢٩ ج >)

# ایت (۱۱)

الَيْنِهِ وَكُرَةٌ كُولُسِمُ السَّاعَاةِ - وَعَاتَخُوبُمُ مِنْ تَمْرَاتٍ مِّنْ ٱكْمَامِهَا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أَنْتَىٰ وَلا تَضَعُ الآبِعِلْيَ ٩- رَمْم مجدول ١ سفرت شاه ولیالتهٔ معاصب رحمته التله علیه اس کمے ترحمه میں فرماتے ہیں۔ بسوئے فدا واله کرده میشودمعرفت فیامت دبرون نمی آید اجناس

ميوه از غلافهائے خود وورٹ کم رہمی گیرد بیج زنے دیمی تنهد بارتنکم را گرمدانست مدار

اورحضرت شاه عبدالفا درصاحب رحمة الشطيد فرمانية بين

امی کی طرف حوالہ ہے خبر قیامت کی اور کوئی میو سے نہیں ہو تکلتے ہیں اینے غلامنەسے اور گارىنېس رىتاكىي ما دەكوا درىنە وە يىنے عبى كى اس كوخېرىنېس -(امام النزاجم)

اس آیت کے بندائی محترمین نویہ نبلا پاکیا ہے کہ فیامت رض میں نظام عالم درم ربم کرکے از مرنوایک دوسر انظام تیار کیا ملئے گا) اس کے وفت کا علم بس خداً کی کومے اور دوسر کے محتد میں میر بیان فرمایا کیاہے کر اسس عالم کے کوپنی وادت مثلاً عالم نباتات وعالم حيوانات كے روزمر وكے انقلابات كا تفصيلي اورميط علم عي سی تعالیےی کوہے ۔

ا مام دازی علیہ الرحمة تفسیر کمبریس اسی آیت کے ذیل میں فرملتے ہیں۔ یوں بھرکہ حمویا مائل نے سوال کیا کہ بہ دوز فیامست کب آستے گا نواد تارتعالیاً نے اس کے جواب میں فرمایا کرمخلوق کیلئے اس کے علم کی کوئی سبیل نہیں اوراس کو مداكع سواكوني نهس جاتبا يبابي فرما ديا - البيه برد على السّاعاة - *اورير كلم* مفید صرمے۔ اور مطلب یہ ہے کو نمامت کے وقت معین کوخدا کے مواکو کی نہیں جانثاا ورحب طرح كربيعلم قيامت ضراك سواکسی کونہیں۔ ایسےی اسنکرہ ہجامو<sup>اپنے</sup> ا ذفات معينهي بولے والے بير - إن

كان سائلا قالمتى يكون دالك اليوم فقال تعالى نه لاسبيل للخلق الى معرفة ذالك اليوم ولايعلمه الاالله تعالى فقال-اليه يردعك والساعة - وهذه الكلمة تفيد الحصواى لايسلم وقت الساعة بعينه الا الله وكماان هذاالعلماس الاعندالله سبحانه وتعالى فكذالك العلم بحدوث الحوادث المستقبلة وس

سب كاعلى وكدوه كس طورمير ؟ كب ؟ كمال؟ كبولكرمو ل كے نيز بغدائي سفي ہے۔ پیرفدانے اس باب کی مثالوں ہیں ہے یہاں صرف دومثالیں ذکر فرمائیں۔ شمرة من المحمار الله الكيلول كم الني فلاول مي قوله ماتحمل من اشقا سے ظاہر مونے کی - اور دو سری حل اوروضع حمل کی ر

اوقاتها المعينة ليس الاعدد الله سبحانه وتعالى تمذك من امثلة هاالباب مثالين احدهاقوله ماتخرجمن ولانضع الابعلماء

(تفیکیرمایی ج)

اور خطيب تنربني عليه الرحمة في هي اس موقع بربهي ارتام فرمايا مع (مراج من<u>رصطه ۲</u>۳)

اور البيه يردعل والساعة -كي تفسيمي علاّم على تن محرخازن فركمت يس. بعنی اذاستال عنها سائل قبیل مطلب آیت کاید ہے کی جب کوئی سائل له لايسلم وقت قيام السّاعة فيامت كو وقت كاسوال كري اواس ہے کہہ ویاجائے کرفیامت کے دفت فاص

الاالله ونفيغازن صلاح ت ٢١)

كوخداكيسواكونى نبس جانا ـ

اورنیز - علامه بغوی منے امعالم التنزيل ص<del>لاق</del> بر) اورعلام نسفی نے انفسیر مدارک سکای ج م بر) اور فاصی مبیناً دی شنه رنفیر بینا دی ص<del>احظ ج ۱ بر) اورعلاً مُ</del> الوالسعودية وتفسيرا بي السعود صاف عديم) اس آيت كي تفسيري بي ارقام فرما بالميمير -

اورعلاً مرمعين بن صفى ارفام فرماتے ہيں -اليه يردعل مالساعة - كا

فيامت كاعلم خداسي ريواله كياجانا ہے۔اس کے سواکسی کو اکس کا

علما الاالله-

علمنہیں۔

(تغييرما مع البيان <del>۱۹۹</del>۰)

ا ورعلاً مه حلال الدين محلى تفسير طلالين مين فرمات مين ر

البه بودعل والمشاعة رمستى یکون لایعلمه عنیره ـ

(تغيير ملالين صلك)

اورامام التفسيروالحديث مافظ عاد الدين بن كثير فرمانے بيل \_

(اليبديروعلم الشاعة) ايكا

يعلم في الك احد سواه كما

قال متحد وسلى الله عليه وسلم

وهوسيدالبشرلجبرشيل

عليه الصلوة والسلام وهو

من سادات الملائكة لحين

سكاله عن الساعة فقال ما

المستول عنها باعلىمون

السائل وكما قال عزوجل الى

وبكءمنتهاها وقال جلجلالة

لايجليها لوقتها الاهور

(تغييان كثيرمه جو)

مفسرمليد الرحمة كى يوض بربع كرص طرح اسس آيت كريمير بيملم فيامت كالمخصوص بخداد ندتعالى مونابيان فرمايا كماسه واسى طرح دوسرى آيات اور

اما دیث میں تھی بیمضمون وارد مواسے۔

(اليديودعل والساعة) كأمطلس يه مصكراس كوفداك مواكونى نبين عانتار

نداى كىطرف والدكيا ما تامع قيامت

كاعلم كەكىب بۇگى -؟ اكسس كے سواكسى

کواس کاعلم نہیں ۔

مبياك مفرت محصلي الأعليه وتم نع يو

سيدالبشربي مصرت جبرئيل سے سو مرداران ملائر میں سے ہیں، وفت فیاست

كے سوال كے جراب بيں فرمايا نفاكر مستول کا علم داکس معاملہ میں ) ساکل سے

زیادہ کنہیں ۔ اور مبیاکہ حق تعلیٰے نے فرمایا - الاربک منتهاها- اور

وومرى مكر فرمايا لايجلمها اوقتها

الاهور

## ربه ایبت (۱۲)

وَعِيثُ ذَهُ عِلْسُعُ السَّاعَلَةِ وَإِلَيْدِ تُرْجَعُونَ - (مورة دَحْنَىٰ ٤) معنرت شاه ولى امترصاحب عليه الرحمه أكس كي ترجرين فرانع مين. ونزديك أوست علم قيامت ولبوسے اور پوع كرده تنويد و فتح الرحنٰ اودمضرت ثنا ه حبدالقا ورصاً صب رحمة ا منرمليه فرملت يس اورامی یاس مصرقیامت کی اور اُسی مک پرماؤ کے درامام التراجم) ملاّمه آلوسىمغتى بغدا دعليه الرحمه ابنى بلے نظر تفسر - روح المعانى يب فرماتے ہيں ـ وعندهٔ على الساعة وفت خبر مقدم كرفي المست طرف الثاره تقديم المحبراشارة الى بهدكر من تعالى في مستكو اسینے ہی وا سطے فائس کر لیاسے۔ استنتارة تعالى يعلم دالك ـ (روح المعاني صفت ج ۸) اور خطیب بغدادی علیه الرحمه کے اس موقع بریہ الفاظ ہیں۔ ا وربس ایک خداسی سمے پاس قیامت (وعنده وسده وعمالساعة (موان منيرم ١٤٠٤ ت٥١) اور علام معين بن صفى فرملتے ہيں ر

ر بر (۱۳)

اور خدا می کے پاکس ہے قیامت

کا علم مذاس کے غیر کے باس۔

يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلهَا فِيسْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْلِهَا -

(وعنده) لاعندغيره وعلم

الساعة (مع البيان صع)

الى رَبِّكَ مُنْ مُنْ هَا مِنْ الْمُنَاكَمْتُ مُنْ يُرُمِنْ يَخْسُلُ عَالِهِ وَالزَّعِلَى عَلَى مِنْ الْمُنْكَ مُنْ يَوْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تخف سے پو چینے ہیں وہ گھڑی کب ہے گھٹراؤ اس کار توکس بات میں ہے۔ اس کے مذکورسے انیرے دب کی طرف سے پہنچ اس کی۔ تو تو ڈر مناٹے کو ہے۔ اس کو سو اس سے ڈر تاہے۔ (امام التراجم) س آیت کے شان پر دل میں امیرالمؤمنین مصرت علی بن ابی طالب مِنی اسٹر اس میں دی ہے کہ ۔

رسول امتُصِل الله عليه وسلَّم فيامت كن وفت كودربافت فرطت تعرف وقاب برير آيت نازل موئى رفيم آمنت مِنْ فِيُراهَا-كدآب كواس كن فركست كيا تعلق ؟ ـ

استراس استرصلی استرملیه و تمرابر استرصلی استرملیه و تمرابر است کے متعلق دریافت فرائے دیے است می دکرھاالی موئی ۔ فیسے است می دکرھاالی ریاسے منتہا ہا۔

َ پیمراتب نے کمبی دریا فت تہیں ذیال کان المذبی عملی الله علیه وسلّم پستل عن السامة فن ترلت فیسع امنت من ذکرها -دان جراین مردد بردانمنورم <u>۳۳۲ م</u>ه)

اورام المؤمنين تعفرت عاكشه صدلقة رضى الترفنها معروى مع ر مازال رسول الله صلى الله عليه كررسول المترصلي التشر

> وسلّے بیئال عن الساعة . حتی انزل علیه عقیم است من ذکرها الی ربات منتظما.

فلمد ديية العنها - اخرج البزار

ابن المنذر والمحاكم وصححه وابن مرددر. درمتورم ۱۳۱۳ ج ۲ اورائی کوسعید بن منصور اورابن المنذر اورابن الی حاتم اورابن مردویه نے صفرت عرومتالی سے مرسلاً بھی روایت کیاہے۔ رومنتور)
نیز مارق بن شہاب رضی استرعنہ سے مردی ہے۔

قال كان رسول الله صلى الله فرات بين كرصنور افدس صلى الله عليه عليه وسلم يك ترفر وافدس صلى الله عليه عليه وسلم يك المشرت وكرفر وافياكرت حتى نزلت فيم انت من فقد يها ن تك كدا بيت نازل مون فكرها الى دبك منتها ها فوا بنا بناس كوترك فرا فكن عنها و الله منتها ها ويا و

اخرج عبد بن حمید والنسائی وابن جربر والطبابی وابن مردویدعن طارق ابن شهاب دورمننو رص<u>سی ۳</u>۱۳ ج۲)

ناظرین کو فلط قبی سے بچاہے کے لئے ان روایات کی تشریح کے طور پر اتناء من
کردیناصر ورسی ہے کہ یہ آیات بنوت کے ابتدائی زمانہ کی ہیں۔ اور پونکہ اس سے
پہلے آنخفرت ملی امتہ علیہ وسلم کو یہ ہیں بتلایا گیا تفاکہ فیامت کے وقت نمام
کا علم تفرومیات باری تعالیٰ ہیں سے ہے اس سے کفا رمکہ کے سوال سے متاثر ہوکر
آپ بار با راس کو دریا فت فرماتے تھے اور آپ کو اس کا بہت زیادہ خیال رہتا
تھا۔ حب یہ آیات نازل موئیس (جن کامطلب یہ ہے کہ آپ کواس سے کیا تعلق ؟
اس کا علم مب احد پر ختم ہے۔ اور آپ کا کام تولس ان لوگوں کو قیامت کا خوت
ولانا ہے جواس سے فا نفت ہول۔ (اور اس کے لئے تعیین وقت کی مرودت ہیں)
دلانا ہے جواس سے فا نفت ہول۔ (اور اس کے لئے تعیین وقت کی مرودت ہیں)
سوال ہوتا رہا ۔ حب کا ہواب بار بار قرآنی مجید میں دیا گیا ۔ اس کے بعد آیت کا فیے
میں انکہ مفسرین رحبم احد تعالیٰ کے ارشا دات گرامی طاحظہ ہوں۔

امام الحديث، والتفيير ما فظاما دالدين بن كثير رحمة المتلز تعالى لوفيم انت من ذكرا الله المام الحديث و التفيير من قراسة من المام منتها تا ركي تغيير من قراسة منه را

اینی اُس رفیامت کے وقت فاص کا علم ناآب کو ہے مذکسی اور خلوق کو ملکہ اس کا مدارا ورمرجع نس خدا ہی ہے۔ اور وہی اس کے وقت معتبن کو جا قاہمے۔ اور اس واسطے مب جناب جرسکی نے عفرت دسول خداصلی اسٹ علیہ وسلم سے قیامت کے وقت کا سوال کیا تو آپ نے فرما یا۔ کراس میں مسئول کا علم سائل سے ذیا دہ نہیں مین جن طرح آپ اس کونہیں جلے نے میں مجی نہیں جا نتا ۔ اى لىسى علمها اليك و لا الناصد من الخلق بل مردها ومرجعها الى الله عز وجل فهوال ندى يعلم وقتها على التقييين و للذا لما سكال جبريك رسول الله مهى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال ما المسكول عنها باعلم عن السائل م

ا ورعلاّمه على من محمد خار آن مباب التاويل رمين فرملت مين \_

مطلب آیت کاید ہے کہ اے گئے بدلوک آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے بیں کہ کب ہو گا اس کا ظہراؤ لینی دہ کب ظاہراور قائم ہوگی۔ بکس چیزیں ہیں آپ اس کے ذکر سے بعنی آپ کو اس کے علم و ذکر سے کوئی مرو کاربنیں۔ یہاں تک کہ آپ اس کا اہتمام کرس اور اس کے وقت کا خیال کریں۔ آپ سے رب ہی تک ہے اس کی انتہا یعنی اس کا علم بن فدار ختے ہے اس کے سواکوئی تہیں جانما کہ قیامت کب يستلونك اى يا معرد عن الساعة ايان مرسها اى متى ظهورها وقيامها فيم انت من ذكرها اى لست فى شى من علمها وذكرها حتى تهم من علمها وذكرها حتى تهم لها وتذكر وقتها الماربك منتهاها اى منته اعلمها لا يعلب ومتى انقوم الساعة الاهو -

(تغیرخازن م<u>طلحا</u>ن۲)

اورامام محالسنة الومحر حسين مستقو د بغوى رحمته المترتعالي عليه اين تفيير معالم التزيل مي

فراتے ہیں۔

يسئلونكعن الساعة أيأن مرسلها متئ ظهورها وتعامها نب مانت من ذكراها - لست

فىشئ من علمها وذكر هااى لا تعلمهار

(معالم التزمل صطلحان ٢٧)

اور تعطيب مربيني رحمة الشرعليد . الى دبك منتها ها كي تفسيرس ارقام فرات من ا الاريك منتهاها داى منتها

علمها لسريوت علمها احدًا من

ايك مخلوق كوعمى اس كاعلم عطائبين فرايا خلقه كقول به تعالى ـ انماعلمها

عندربي و**قو**له **تعالى**ان الله

عنده على الساعاة -

(تغييرمراج منيوسه ج)

اوربعینه بی الفاظ اس موقع برا مام دازی علید الرحم کے بی وتفر کرم الا ج

اورعلام نسفي كى عبادت اسموفعه بربرب

الى ريك منتها ها دمنتهل معنی فیامت سے وفت کاعلم کہ وہ کب علمها متخاتكون لايعلمها

موكى فدارى منتى ماس كاسواكونى عين

(تغیرمدارک میلاحم) اس كوننس جأنيا ـ

اورعلامہ قامنی بیفنا دی رحمۃ اسٹرعلیہ اسی آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں ۔

قيامت كاوقت ان بيزون ميسين وقتها اى وقت الساعة مسا

کے علم کوفدانے اپنے می دا سطے فاص استناثراتكه يعكمه و

وك أيس عقيامت كاسوال كرتين كركب بع أس كاعمراؤ بعي وهكب فائم ہوگی کس چرس ہیں آب اس کے ذکرہے) آب کواکس کےعلم اور ذکرسے کوئی تعلق ننوس - مطلب أير م كراس

اس کونہش ملنے۔

کاس کامطلب یہے کہ قیامت کے وقت كاعلم فدا برختم ہے اس نے انكسى

ہے مبیاکہ دوسری ملکہ ارتبا دفروایا ہے۔

انماعلهاعندريي اورفرايار

انالله عنده على مالساعة -

ترسے رب ہی کی طرف ہے اس کی انتہا۔

کرایاہے ر

(تفیربیناوی مشمع ۲) ا درعلام الوالسعودر حمة الشعليه ارفام فرمانت إلى \_

یادک آپ سے قیامت کاسوال کرتے

میں کیکب ہو گااس کا عظیراؤ کس بیزمیں

ہیں آپ اس کے ذکر کرنےسے بعنی آپ

كواس سے كوئى تعلق نہيں اور آپ كا بہ

منصب بى ننبى كرآب ان كوفيامت كا

وفت بتلائیں یہاں تک کہ وہ آپ سے

اس کے سان کرنے کاسوال کریں کونکہ

يه نوىب موسكنا مصحب كراب كوخود

اس کاعلم ہو۔ اور وہ عبلا آپ کوکیوں کر

مامل موسكًّا ہے۔ درانخاليكہ وہ توان

بيزون مين سے سے جن کے علم کو اسلہ

علام الغيوب في اين ذات ياك كمه لئة

فاص کرلیاہے۔آپ کے پروردگار کی

طرف بی اس کی انتہاہے ۔ تعنی اس کی

كنه كاعلم اوراس كي تمام تفصيلات كاعلم

اوراس کمے وقت ناص کا علم نعرابی کی

طرت دہوع کرتاہے۔ ہذاس کے عنر

کی طرمت ۔

اورعلاً مرحلال الدين محلى عليه الرحمة تفسير ملالين مين فرما تقيير -

أبت كامطلب يرسه كدأب كوقيامت

كے دقت كا علم نہيں ہے كرأب ان سوال

يسئلونكعن الساعة ايان مرطها فيعوانت من ذكرها

ایفیایشئمنانتذکر لهموقتها وتعلمهم وبه

حتى يسئلوناك بيانها كان

دالكفرع علمك وب

وانى لك ذالك وهوم

استاثر بعلمه علام الغيوب

الى ربكمنتهاها اليه

تعالى يرجيع مستهها غلمها

ا ی علمها یکنهها

وتفاصيل امرهاووقت

وقوعها لاالااحد

(تغييرا بوالسعود 4.00

( ^2.

اىلىسىعىندك علماحتى تذكرها الى ريك منتهاها کرنے والوں کو تبلاسکیں بغدائی کی طرف اس کی انتہاہے بینی اس کا علم اس خدائی پر خمریمے اس کے سواکوئی اس کونہیں جانتا۔

ای ممتای علمها لا یعامیه عنیره -(تفسیر ملالین ص<u>۸۸)</u> اور علامرمعین بن سفی علیه الرحمه فرماتے میں

یعی اس کاعلم سب اکیلے خدا ہی پرختم ہے۔ الى ريات منتها ها اى منتها على الى منتها على الى الله وحده منتها (تفيرها مع البيان منهم)

## ربر ایت (۱۲۸)

وَعِنْ وَهُ مَفَاتِ الْغَنْبِ لَا يَعْلَمُ الْلَاهُوَ وانعام عى) صفرت شاه ولى التُدصِاحب رحمة التَّدعليه الس كة ترحمه مِين فرمات بين -ونرز ديك اوست كليد لمائة غيب منيداندش مكر اور (فتح الرحمٰن)

اور حفرت شاه عبدالقا درصاحب علیه الرحمه فرماتیمین -اوراُسی کے پاس نجیاں ہیں عنیب کی ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ ( امام التراجم )

مغاتے الغیب کی تفسیریں صرات مفسری جمیندا قوال ہیں ایعن صفرات نے اس سے وہ عذاب و ثواب مراد لیا ہے ہوان ان اوراکات کی دسترس سے باہر ہے بس آن کے نزدیک اس آیت کا مطلب میں ہوگا کہ عذاب و تواب کی تفصیلات بس خدامی کے علم میں ہیں اس کے مواان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔

بعض صفرات نے اس سے زمین واسمان کے عنی خزا نے مرا دیے ہیں ۔اور بعض مضرات نے اس سے علم تقدیر مراد لیاہے ۔ اور بعض نے لوگوں کی عمروں کی تفعیل او

ان کی سعادت و شقا دست اور خاتمه کا حال مرادلیا ہے اور اس کے موافق النوں نے آیت کی تفسیر کی ہے۔ میتمام اقوال تغسیر معالم انتیزیل و خارت وغیرہ میں مذکور میں ۔ مذکور میں ۔

سکن ال سبسے زیا دہ رانج اورجا مع تغییر مفاتح الغیب۔ کی وہ ہے ہو خودصا حسب فرآن صلی اسٹر علیہ وستم سے متقول ہے۔

معضور مرور ما لم صلی استه علیه وسلم نے
ارشاد فر مایا کہ خاتے الغیب بریا نے چری ہیں ۔ جن کو بجر فعدا کے اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا مدا کے سواکوں کے اور سوافدا کے وائیوں میں کیا ہے۔
کوئی نہیں جانتا کہ بچہ دانیوں میں کیا ہے۔
کرزیا مادہ) اور اس کے سواکسی کو خرنہیں۔
کرارش کب ہوگی اور کسی ففس کو معلوم نہیں ۔
کراس کی موت کس مرزمین میں واقع ہوگی۔
اور خدا کے سواکوئی نہیں جانتا کہ فیامت اور خون مفاتے الغیب سے میں یا بیال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّومفاتح الغيب خمس لايعلمها الاالله لا يعلم مائن عند الاالله ولايعلم مائنيض الارام الاالله ولايعلم متى ياتى المطرب المحد الاالله ولا يعلم متى ياتى مت ولايعلم متى متى موت ولايعلم متى تقوم الساعة الاالله و لا يعلم متى رواه الخارى من ابن مُرَّى المرسودة الود و الخارى من ابن مُرَّى المرسودة الود و الخارى من ابن مُرَّى المرسودة الود

منى چيزس مرادي أورخدا كيسواكمى كوهبى ان كالبراعلم نهيب جينب واخرعهٔ ايفنا احمد وسلم والفريا بي دا بن جريه وابن المنذر وابن الى عائم والواليشخ وابن مرد ويه روشيش ابن اصرم في الاستقامة كما في الدرا لمنثور صطلح سوو صنكاح ه)

نیزیسیدالمفرن حرالامة ترجمان القرآن سیدنا مفرت عبدانتار بن عباس رضی انتارعنه ندهی مفاتخ الغیب کی تغییر اپنی پانچوں پیزوں سے کی ہے۔ بنانچه ابن جربر اور ابن المنذر نے اپنی تغییروں میں صفرتِ معدوح سے دوا

كيام كرآب نے فرايا۔

قال هن خسس ان الله عنده مفاتح الغيب وسى يا يخ بيزي بي يمن على على على على على المختصوص بخدا مؤنا يسورة لقان كي آخرى الغيب الى قول على حبير آيت ان الله عنده علم الساعة الاية درمنة رمد وي بي بواوي ذكر بوتي و درمنة رمد و بي بواوي ذكر بوتي و

اور مصرت عبدا منٹر بن عباس رصنی امتاع نہ کے تلمیذر شید مصرت مجاہد نے ہمی۔ مفانخ الغیب کے تفسیرا نہی امورخمسہ سے کی ہے بینا پنچہ سورۃ لقمان کی آخری آئیت کی تفسیر کمہ نئے ہوئے فرماتے ہیں ۔'

کی سیرمرہے ہوئے فرمانے ہیں ۔' وہی مقانت الغیب المستی قال سمریہ پایچوں چرس وی مقانتے الغیب ہیں

الله تعالى وعنده مخاص جن كے بارت بين ت تعالى نے فرايا ہے النيب الاجود كرمائے الغيب كا علم س فدائى كوہے

(رداه ابن جرید دا بن ای ماتم تفسیر ای کیر اس کے سواان کوکوئی تہیں جاتا۔

صفحر ۲۲ م ۲۵ م)

بہرمال مفاتح النیب کی یرتفیہ ہو پک منو در سول المنہ صلی اللہ علیہ وسلی محابہ و تابعین رضوان المنہ تعالی علیہ م جعین سے نابت ہے۔ اس سے دو مری تمام تفسیروں سے راجے اور قوی ہے۔ اور حبیا کہ وصل کیا جا جبکا ہے ۔ ان سب کوجام اور حاوی ہے۔ کیونکہ ان پانچوں چیزوں میں اصولی طور پر اکثر وہ کوئی غیوب داخل ہیں ۔ جن کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے کیونکہ غیوب متعلقہ بالعبا دکا تعلق داخل ہیں ۔ جن کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے کیونکہ غیوب متعلقہ بالعبا دکا تعلق بامبار سے ہوگا ۔ یا معاش سے ۔ یا معا دسے اور وہ سب ان پانچوں چیزوں میں آگئے۔

بینانچہ۔ب زل الغیث وبعلے مافی الارسام۔ سے معلوم ہواکہ کائنات کے مبا دی کا پوراعلم سب خداہی کوہے۔ پھر لات دری نفس ماذا تکسب خدا۔ نے مثلا یا کہ المشان کو اپنی معاش کا بھی پوراعلم نہیں پھر لاند دی نفس بای ارض محسوت نے بتلایا کوانسان کواپی شخصی معاد کے متعلق کھی بور سے معلومات ماصل نہیں اور۔ ان اللہ عدد علد والساعة - نے بتلایا کہ قیامت جو تمام عالم کی جموعی معاد ہے۔ اس کے وقت کی ہی خدا کے سواکسی کو خربنہیں سی تکونی غیوب خواہ ان کا تعلق مبدر سے ہو یا معاش سے یا معا د سے۔ وہ سب اصولی طور بران پانچ بیزوں میں واخل میں ۔ لہذا وومر سے مفسر سی نے مفاتح العیب کی تفسیر میں عبن بعض مخصوص معیب اس مثلاً عذاب و ثواب، تقدیر ، خزاتن عیب و بنیرہ کا ذکر کیا ہے وہ مب ہی اکس میں آگئے ۔

بهرمال مغاتے الغیب کی یہ تفسیر ہوجضورا قدس ملیہ العداؤة والت ام اور آپ کے علیل القدر صحابی میں تعلیم اور ان کے لائق شاکر دھنرت مجامد سے تابت ہوئی دو مری تمام نفا سیر کوچا مع اور اُن سب برما وی ہے۔ لیس دو مری تمام نفا سیر کوچا مع اور اُن سب برما وی ہے۔ لیس دو مری تمام نفا سیر اس کی خالف نہیں بلکہ اسی مندر جہ بالا وعدد میں یہ اور اب اسس راجے اور جا مع تفسیر کی بنا پر آست مندر جہ بالا وعدد مفاتح الغنیب لا یعلم بدالا ہو کا مطلب بر موگا کرفدا کی کے علم میں ہیں۔ یہ پانچوں چیز میں ۔ یعمل کا وقت ۔ نزول باراں کا وقت اور اس کی تفید و پانچوں چیز میں اور اس کی تفید کی مقبل میں مالت ۔ اور زمان مستقبل یہ بیش کی میت و کا مقام ۔ اس کا الحامور؛ اور مرشخص کی موت کا مقام ۔

ے واسے اسور اور مرحص لی موت کا مقام۔ بہر حال اس تفییر کی بنا پر ہے آئیت بھی علم قیامت کے مخصوص مجتی تعالیے فیر دال سے ۔ وجد والمقصد و کلم جناء

ہو نے پر دال ہے۔ وہ والمقصود طبعنا۔ ان پانچوں علموں کی تفعیلی مجنٹ اوران کے مفدوص مجق تعالیے ہونے کا مطلب اور رضا خانی تاویلات و سخر لیات کے جوابات اگلی آبیت کے ذیل میں ملا خطر ہوں۔

إِنَّا اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ مَا السَّاعَةِ - وَبُ نَزِّلُ ۗ الْغَيْثَ ـ وَبَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ـ وَمَا حَدُرِئَ نَفُسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ عَسَدًا ـ وَمَاتَ دُرِئُ نَفْسُ بِأَيِّ اَرْضِ تَمْتُوتُ -إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ نَجَبِينٍ ثُ دنقمان عهم

عفرت ثناه ولی انٹرصاحب رحمۃ ایٹرعلیہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔ برآئين مغدانز دمكب اومت علم قياميت وفرد دمے فرستد بارا ں راوميداندأنجه وركشكم ماملها بالحند ونميئدا ندبيح شخصي كرمي كارخوابد كرد فروا ونمى داندميخ فنصك كمبكدام زمين خوامد مرور سرأتينه خدا دانا رفتح الرحلن)

اور معفرت شاه عبدالقا درصاحب رحمة المتعطيه اس كاتر حمراس طرح فرطت مي التلرجو بصامى كحاياس مبعة تيامت كي خرز اورا نار تلهيم مييزر اور ما مناہے ہوہے ما کے میٹ میں ۔اور انکوئی جی نہیں جا تاکیا كري كاكل اوركوني جينهي جانتاكس زمين مين مرد كالتحقيق البنديم مسب جانتا خردارر

اس آیت کی شان نزول میں فریا تی وابن جریروان ابی ماتم محضرت مجا بدسے روایت کرنے ہیں کہ۔

دبيات كارمنا والااكت خص مصوركي خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس منے عومن كباكه مبرى عورت ماملهم بتلابئ فاخبرنی متی ینزل الغیب کموه کیا جنگی و اور مار معلافه کے

جاءرب لمن اهل المادية فقال اك اهراءتى حبلى فاخبرني ماتلد وبالادنا مجدية

شهر قحط زده بین بتلایت که ولمان بارش کب موای با دریه تو مجھے ملم ہے کہیں کب پیدا مواہ قارآب مجھے تبلا دیجے کہیں کب ردنگا، لیں اس سائل کے ان سوالات کے جواب میں یہ آئیت نا زل ہوئی عبن بیں تبلا باکیا کہ ان باتوں کی خبرس اسٹری کو ہے۔

وقدعلمت هنی ولدت فاخبرنی متی اموت ؟ فانزل الله ان الله عنده علم الساعات - الایدة .

ردر منورمن اج واب كثيره الم م)

اوربی شان نزول ابن المندر نے مضرت عکرمر سے روایت کیا ہے تسکن اس میں ایک بی شان نزول ابن المندر نے مضرت عکرمر سے مدالی و مفاذااکسب میں ایک بی تعلق میں ایک بی بی مذکور ہے کہ ۔ قد علمت ماکسبت المدوم بیں کیا کروں گا عندہ میں کیا کروں گا دیا ہے جے نبلا دیا ہے جے نبلا دیا ہے ؟)

نیزیهی شان نزول امام بغری نے معالم التنزیل مسلاج ه پرا ورعلا مرحلی ب محد خازن سلخ تفسیر لباب اننا ویل برمسلال بیرد اور خطیب شرمینی نے تفسیر مراج منبر موصل ج س پر ذکر فرمایا ہے۔

آیتِ سابقہ کے ذیل میں حضرت عبداللہ بن عمر منی المتعونہ کی روابت سے ہو مدیث نقل کی گئی ہے۔ اگر جب آسی سے اس آیت کی عبی کا فی ضرح ہوجاتی ہے۔ لیکن چوبح مولوی احدر دفا فان صاحب اور اُن کی ذریات نیاس آیت کر بری ہیں بہت پوبح مولوی احدر دفا فان صاحب اور اُن کی ذریات نیاس کے میں۔ اور نیز ۔ یہ آبت چوبکداس سلسلہ کی آخری آبیت ہے۔ اس کے ذیل میں بعونہ تعالی می کور عبی تا بت کرنا سے کہ رصافا فائی محسزات نیاس اس کے ذیل میں بعونہ تعالی ہم کور عبی تا بت کرنا سے کہ رصافا فائی محسزات نیاس آبیت کر بمیر اور و گرآیات نیاس بی تعلی تعالی جن کی کلام الهی میں کوئی گئی است سی بیں۔ وہ در صنی قت ملی اُن تحریف تبی بین کری ملام الهی میں کوئی گئی است سی بیں۔ بیات کو در آبی عظیم اور احا دیت بنی کری علیہ انتجہ والت بیمیں ان کی کافی شانی نیر دید موجود ہے۔ واحد الموفی و مہوا کمستعان۔

## ر بیت مذکوره کی فسیراحا دبیث کریمیسے ایت مذکوره کی فسیراحا دبیث کریمیسے

سنرت بریده رضی الله عندسے مردی ہے
کہ میں نے رسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا آپ فرانے تقے ۔ بانخ پیزی ہی
کہ ان کو فدا کے سواکوئی نہیں جانا ہے
ادر وہی ۔ لینے علی سے مطابق ۔ آبار تاہے
بارش کو اور وہی جانا ہے اس کو جورجول
بیں ہے اور کسی نفس کو معلوم نہیں کہ وہ
کل کیا کر ہے گا اور کسی کو خبر نہیں کہ وہ
زمین میں مرے گا ۔ یقینًا احد تعالیٰ ہی
ان چیزوں کا جانئے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

عن بریدة و الله نعال عنه قال سمعت رسول الله هلی الله هلیه وسلیم بقول خس کی بیملهن الاالله ان الله عنده ولید مانی الارجام و مساعت و بید مانی الارجام و مساعت دری نفس ما ذا تکسب عند او ما تدری نفس بای ارض تموت - ان الله علیم خبیر -

اس مدیث کوامام احمدا وربز اراورابن مردویه اوررویانی ا ورصیار مقد سی نے صبح مندسے روابیت کیا ہے۔ رور منٹورصنی اے ۵)

اور ما نظ ابن مجرع مقلان اس مدیث کے تعلق فرواتے میں مصحصہ ابن حبان والحاکم نے اس کی تصبح کی ہے ذفتے الباری صحصہ میں ابن حبان اور ماکم نے اس کی تصبح کی ہے ذفتے الباری صحصہ جوں)

اورامام الحديث والتفنير حافظ عا دالدين ابن كثير صرت امام احد كى سند سه اس روايت كونقل فرمان كي بعد لكفقة بين - هاذا حديث صحيح الاسناد- يه مديث صحيح الاسناد- يه مديث صحيح الاسناد ميم - رابن كثير صطلع ح ٨)

نیز- سی مدین مصرت الومرر و وضی الله نظالی عندسے می مردی ہے۔

وافنح د ہے کہ اس روابیت میں انصاری صحابی کا بو بھاب مذکور ہے۔ وہ

ا خرصراب برر في تغييره در منتورمنه ان ۵)

عن ابی اهامة رضی الله تعالی صفرت ابوا مردمی استرعند سے روی ہے عنه ان اعرابیًا وقف علی کرایک بدوی عزوهٔ بدر کے دن این المنبى صلى الله عليه عليه وسلم وسمين كى مامله نا قرير سوار بوكريسو المرا يوم بدرعلى ناقة له عشراء صلى الشرعليه و تم كى فدمت اقدى س ما مزموا اورعوض كياكه الصفحد التلايق میری اس ناقه کے پیٹ میں کیا ہے ہیں ایک انصاری صحابی نے عفیب ناک ہوکر الله صلى الله عليه وسلسم اس عيم كردمول فداملي الله عليه وسلم ملوالی حتی احبراق وقعت کے یاس سےمث کرمرسے یاس آتاکہ انت علیها وفی بطنها ولید میں تھے نتلادوں۔ تونے اس افتی سے مجامعت كي محاوراس كيريث سرا بجرس رسول فداصلى المدولي والممني س كران كى طرف مصمنه يرليا داد رفرايا كدامير تعالى مرصا حب سيآرا صاحب وفاركو بوكندى باتون كوناليندكرتا مو دوست وكتلم اورس جي ريدراني كرنے والے كومبغوض ركھتاہے۔ بيرحضور اقتساس اعراني كى طرف متوهبموسے اور فرمایا کہ پانچ پیزی وہ ہیں جنہیں خدا کے مواكوني ننبس جانباء اوراس كي بعداية سورة نفان كي بي آيت تلاوت فرماني \_

فقال بامحدمافى بطن اقتى هاذه فقال له رجل من الانصاردع عنك رسول منك فاعرض عنه رسول اللهملى الله عليه وسلسع مشعرقال ان الله يحبكل حيىكربهم متكره وبيغمن ك ليئه ممتنحس تعر اقبل على الاعرابي فقال عس لايعلملن الارالله ان اللهعند ملعالساعة -الاية-اخرچهاس مرد وبية -(در منتورمت ع ٥)

در حقیقت اس اعرابی کے سوال کا جواب نہیں ہے۔ مبلکراس کے بے جاسوال پر زیر ہے اور اس کی مثالیں ہر زبان میں بجزت مِل سکتی ہیں ۔ پی بیض رضا فائی مولوی صاحبان کا اس روایت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اُن انصاری صحابی کو مافی الارحام " کا علم تھا۔ اور در سقیقت اس اومٹنی سے بہیط ہیں اس بدوی ہی کا بچے تھا انتہائی خوشش فہی کی دلیل ہے۔

معفرت ربعی بن سواش فرات بی کرمجیس نی عامر کے ایک شخص فے مدیب بیان کی کدیں حفنور کی خدمتِ اقدس بیں حاضرہ ا ادر میں فی عرض کیا کہا علم میں ہے کوئی اسی چیز بھی باتی ہے جس کو آپ نہ جلنے ہوں جسفور نے ارشا د فرمایا ادشیوز و مبل نے مجھے اچھائی کی بنوب تعلیم دی ہے۔ اور فدا کے سواکوئی نہیں جا تنا بینا نیز بانی آبیں جوسور ق لقمان کی آخری آیت یں مذکور میں ان کاپورا علم بی خدای کہ میری آیت یں مذکور میں ان کاپورا علم بی خدای کہ میری کارسے کوئیں۔

عن ربيى بن حراش رضى الله عنه قال حدثنى رجله ن بنى عامرانه قال يارسول الله قل بغر والله قال قال قال قال قال قد علم فى الله عن وحبل خيرا وان من العلم عالا الله عز وحبل المخس - ان الله عنده علم الساعة وسينزل الغييث و يعلم عالم يعلم عالم ينه و الله و الله ينه و الله و الله ينه و الله و الله

سه ادده ادد است بن بی اس کی مثالی مبت ثا کع ذا کعیسی مثلاً ایک شخص دو مرس به مرقع سوال کرتا ہے کہ درات کیا کھا یا تھا ہا ہے۔ تو دو مراعف سے جواب دیتا ہے۔ تمہارا مرکعا یا تھا نظام ہے کراس کے اصل موال کا ہوا بہن بلکراس کے سوال بنگھی کا اظہار ہے ۔ ٹھیک اس طرح اُن الفساری محابی نظیمی اس کے سوال کا ہوا ب دینا مقصودی ندتھا۔ نظیمی اس اور ندس محابی سے بوقع کی جاسکت ہے کہ سعفورا قدس صلی استرعلیہ وسلم سے کوئی ایم سوال ہو رہا ہو اور دوننو دہیں قدی کرکے اس کا ہوا ب دینے گئے۔ اور دوننو دہیں قدی کرکہ ہے اس کا ہوا ب دینے گئے۔ اور دوننو دہیں قدی کرکہ ہے اس کا ہوا ب دینے گئے۔

اس حدیث کوسعید بن منصور نے مستخرج میں اورامام احمد نے مندمیں اور المم بخارى في الدوب المفرد مين روايت كيلم ورومنو روانكار ٥ اورحا فظابن كثيرني مندامام احدسه إكس كومع مندكي نقل كركي وكمعليم مذا اسناد میرے-ابن کیٹر مس<u>لا ہے</u> ۸)

مفرت ابن عمرضی انترعنظ سے مروی ہے كريسول خداصليا وتأرعليه وستم نصارشا د فراليا كرفه كوسرح يزك خذانون بارسريركي شی الا النخس است کنچوں کاطم دسے دیا گیاہے سوائے ان بالخ جيزول كمي يوسورة لقمان كي أكسس أتيت مين مذكورمين (كداكسس كاعلمسي كوعطانيس موا)

غن ابن عمر رضى الله َعنه ان النبى صلى الله عليه وسلَّم قال اوننيت مفاتيح كل الله عسنده علم الساعية

اس مدیث کواہم احمدا درطرانی نے رواست کیا ہے۔ (درمنثورمنان م اورما فظ ابن كيثر فع اس كى اسنا دكومس كهله عدر نفيدان كيثر مسال جم واضح رہے کہ اس روایت میں ہو "کل "کا لفظ وار دہوا ہے۔ اس سے كل حقيقى مرادنهبي موسكتا كيوبحة علوم خمس كونكال دينے كے بعد هي كل علوم غير متناسي رہتے ہیں۔ جن کا مصول سرخلوق کے لئے بالا نفاق حمال عقلی و شرعی ہے۔ اور اکس بارەمىي بنو د فاضل بريلوي مولوي احدرصا خان صاحب كى نصرىحات يعي ناظرىن كتاب مْداكےمقدممە بين ملاحظه فرما يېكے بيں - علاوه ا زين ٱمنّده بهبت مي آيات و احادیث مم ایسی هی درج كرب كے بن سے معلوم موگا كه امور خر كے علاوہ بمي معض بیزین ایسی با تی بین بین کا علم/بردر عالمصلی است*رعلیه وسلم کوعطانه*یں فرمایا گیا ۔ سپ لازمی طور پر ماننا پراسے کا کہ اس کل سے مرا دصر ف مقدار کم برہے۔ ا وراس معنی میں کل کا استعمال کلام عرب خاص کرکتاب وسنت میں شائع ذائع ہے۔ قرآنِ مکیم میں بعض معتوب اور مغضّقومیں کے تعلق فرمایا گیاہے کہ۔ فتحناعلیه حابواب کل شی بهم نیان پرتمام چیزوں کے درواند کھولد۔
مالا بحدان پر نبوت اولایت ۔ رضائے المی ۔ تغوی ۔ بربریز گاری ، وغیرہ امر رخیرکا
ایک دروازہ ہی بنہیں کھولا کیا تھا۔ بلکہ دنیوی نعمتیں ہی ان کوسب ماصل نہیں تھیں ۔
مثلاً عیش وراحت کے سلسلہ میں آج ہوئی نئی ایجا دات ہوری میں وہ ان سے محروم
عقے۔ اس ایئے آیت کا مطلب مب کے نز دیک ہی ہے کہ ان کو بہت کا فی مقدار میں
دنیوی نعمتیں دی کئی تھیں ۔ بہر طال اس آیت میں اور اس مبیی بہت می آئیوں میں کل
سے صرف مقدار کمیڑ ہی مراد ہے۔

ا مام ترمذی منے لفظ کل کے اسی اطلاق کے تعلق امام الحدیث والفقہ سیترنا مضرت عبد التنابی الم الم الم کیا ہے۔ صفرت عبد التنابی الم الم کیا ہے۔

کلام عرب میں بہ جا رُنہے کہ حب کوئی مہینہ کے اکثر تعصقے میں روزے دکھے توکہہ دیا

صام الشهركاه - الن مائك كراس في سارك مبين كرونك

جائز فی کارم العرب اذ ا صام ا کترالشهران یقال صام الشهر کله - انخ

( ترمذی نربین ص<sup>4</sup>4) در کھےر اورخود مولوی احمد رصناخاں صاحب نے بھی اس اطلاق کا قرار کیا ہے۔ بینا پنچہ مّا وی صوریس ایک جگہ فرماتے ہیں ۔

کبھی کل سے اکثر مراد ہو تاہے۔ (ننا وی رضوبہ عبدادّ ل مک<sup>ملے</sup> سطر)) پونکداس کتاب کے دوسرے صقیہ میں لفظ کل سکے تعلق مفصل ہجٹ کرنی ہے اس لئے یہاں امی قدر مختصر میاکتفاکیا جاتا ہے۔

لین جب کرمدیث کے لفظ "کل شی "معے مقدار کمیٹر مراد لی کئ تو مدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ۔

سی تعالیے نے مجھے علوم ومعارف کے بہت سے خزانے عطافر لمئے۔ کیکن ان امورِ خمسہ۔ لعیٰ قیامت ' نزولِ باراں ' مانی الارمام ' آئندہ ہونے والے واقعات۔ ہرشخص کی موث کے مقام ۔ کاعلم مجھے نہیں عطافر مایا۔ اوران کو اس کے

سوا کو فی نہیں جاتا ۔

اس تقدیر برحفرت ابن عمر کی اس مدیث کا مطلب قریب قرب دی ہو جا اللہ عمر کی اس مدیث کا مطلب قریب قرب دی ہو جا اللہ اللہ جواس سے بہلی مدیث کا سے ۔ واللہ اعلم ۔ منازی اللہ تعرفی اللہ عنائے منائے منازی اللہ تعرفی اللہ عنائے منازی اللہ تعرفی اللہ عنائے منازی اللہ تعرفی اللہ تعرفی

بعدكه صنورا قدين ملى التعطير وتلم ايك مرخ خيمه ارونق ا فروز تعه ايك شخص محمورى ربسوارآ يا اور دريا فت كماكرآب كون بين بمعضو رندارشا دفرها ماكر مل مله کارسول ہول۔اس نے دریافت کیا سر فيامت كب بوگى - ؟ ارتناد فرما ياغيب كى بات مع اوراس عنيب كوخد كسوا كونى نبين ما ننا يراس نيعوض كياركم بتلاية مبرى كهورى كيريث ببن كيلميه ارشاد فرما باغیب مے - ا دراس غیب رزمدا كيسواكونى تنبي جاننا يجراس نعدريافت کیاکہم ریکب بارش ہوگی ؟ ارشا دخرایاکہ يهي عنب مع اوراس كوفدا كيسواكوني

الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّمون لبحن داساء المحتبة على فرس فقال من انت ؟ قال انارسول الله - قال متى الساعة وقال غيب وما يغلم الغيب الاالله -قال ما فی پطن فرسی۔ ب قالغيب ومايسلم النبيب الا الله - عال فى تى تمىطى. ؛ قال غىيب وجا يهم العيب الاالله-(اخرجهابن مروويه در منتور صنك رح ۵)

سائلسے مین تمسے زیادہ منہیں فلاصہ یہ کہ اکس کا علم ص طرح تم کو نہیں اس طرح مجھے بی نہیں ، بی آب نے ماہ کے اس کا علم حصال کا ماہ کا کا ماہ کا

یر علم قیامت توان پانچ چیزوں میں سے
ہے کی کاعلم خدا کے سواسی کو ہے تہیں
اور حفتور نے بطور استشہالیہ پوری آیت
تلادت فرائی ۔

ف خسس لا يعلم لمن الاالله الله الله الله الله عنده على والساعة في ويسائز ل الغييث ويساسوما في الارسام - الآية -

وميح مفارى شراي كاب الايمان

یرمدیث پاکستاب کوام رفنی استرمنهم اجدین کی ایک جاعت سے مردی ہے جن کے اسمار گرامی بد ہیں -

امیرالمؤمنین سیدنا مفرت عمری الخطاب و منی التدعنه استیدنا محفرت عبدالله بریده و منی التدعنه استیدنا محفرت مبدالله بریده و منی التدعنه استیدنا محفرت البریده و منی التدعنه استیدنا محفرت البری می التدعنه استیدنا محفرت النس بن مالک و منی التدعنه استیدنا محفرت البری مرافع المتدعنه البری می التدعنه البری می التدعنه البری می التدعنه البری می التدعن البری می التداله البری البری می البری می البری ال

سبحن الله خسس من الغيب لا يعلم بهن الا الله - ات الله عنده علم والسّاعة - الآية من الغيب لا يعلم بهن الا الله عنده علم والسّاعة - الآية من الله عنده علم والسّاعة - الآية من الله عنده المناعة - الآية من الله عنده الل

کویاسفنورکواکس سوال سے بہت زیادہ تعجب ہوا اور آپ نے فرایا۔ باک ہے۔ امتری ذات کو افیامت دعیرہ پاپنج جیزی تودہ ہیں جن کوخدا کے سواکوئی جاتا ہی نہیں۔ اور قریب قریب بھی الفاظ مصرت ابوعامرا شعری کی روایت کے بین بحفرت ابن عباکسس اور حضرت ابوعامرا شعری کی ای دونوں حدیثوں کو امام احد نے اپنے مسئدی روایت فرمایا ہے۔ اور حافظ ابن محبر نے دونوں روایتوں کی اسا دیے تعلق مکھا ہے۔ اسناد هی احسن "ان دونوں کی سندس ہے۔ اسناد هی احسن "ان دونوں کی سندس ہے۔

(ننخ البارى ص<u>الا</u>ي)

اگرمپراهی مگربت می المیں حدیثیں باتی ہیں۔ بن سے اس آبیت کے صنمون پر کا نی روشنی پڑتی ہے۔ ادر گویا وہ اکسس آبیت کی تغییر سے ہیں۔ لیکن بیہاں اس وقت ہم انہی نصف در مین احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک صاحب بھیبرت انہی پر عور کرنے کے بعد آبیت کر بمیہ کے تمام گوشوں کو سمجے سکتا ہے۔

ا بین مذکوره کی تفسیر رشادات ِ صمّار به العبیّ

امیرالمؤمنین امام المسلمین سبیدنا مضرت علی رضی استیمسسراسی آیت کرمیرکی روشنی میں ارشا و فرماتے میں ۔

تهارے نی ملی انتاعلیہ وسلّم برا سارغیب سے س ہی پاننے چیز س خفی دہیں سوسورہ نفیان کی اس تنزی آیت ہیں مذکور ہیں۔

المرهيم على نبيب عمل الشمس الله عليه وسلم الاالخمس من سرائر الغيب هاده الاية في اخرالسورة واخروا بن مرديد ورمنورمن الله على المرديد ورمنورمن الله المرديد ورمنورمن الله ورمنورمن الله على المرديد ورمنورمن الله المرديد ورمنورمن الله ورمنورمن الله المرديد ورمنورمن الله ورمنو

ا ورنقیه الاست سیدنا سفرت عبدانت بن سعود منی اولتی نوندار شاو فرط تے ہیں۔ اوتی نبید کے مصلی الله علیه تمہارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبیز کا وسلم علائے تینوی مسوی هاذم علم دیا گیا سولت ان پانچ بجیزوں کے رکہ ان کاعلم کی کوجی عطائبیں ہوا۔)

المستمسى \_ (دداه الامام احدفتح البارى صفط ح))

(واخرم ايفًا الولعلى وابن مجرير وابن المندروابن مروويد ورمنورمسك ع ٥

واصنے رہے کرسیدنا حضرت علی اورسیدنا حضرت ابن سعود ومنی استرتعالیٰ عنها کے استادہم ابن عمرکی حدیث نبر (۲) کے ذبل ب عنها کے ان دونوں ارشادوں کا مطلب رحبیا کہم ابن عمرکی حدیث نبر (۲) کے ذبل ب مدل عرض کر میکے ہیں۔ بہی سے کرسی تعالیٰ نے ان پانٹوں چیزوں کے علاوہ بہت سے مدل عرض کر میکے ہیں۔ بہی سے کرسی تعالیٰ نے ان پانٹوں چیزوں کے علاوہ بہت سے

بلكه بلضارملوم ومعارف أتخفرت صلى الترعليدوستم كوعطا فراست

رفتذكر واولا تغفلوا

ا ور حبرامتت سیدنا معنرت عبداست بن عباسی ضی التّروندُ اسی آیتِ کریمه کی روثنی میں فرماتے ہیں ۔

> هد: دالخسة لايعلمها ملك مقرب ولانبي مرطني فن ادعى انه يعلم شديدًا من هدذ و فقد كفر با القال

یہ پانچوں پیزیں وہ ہیں کہ سٹاک کوکوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے ساکوئی برگزیدہ نبی ہیں جو کوئی ان میں سے کسی چیز کے علم کا دعو ہے کرسے تواکس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا کیو بکہ اس کی کھلی مخالفت کی ۔

(تغییرخازن سیما ج ۵)

لانهخالفهء

اور مضرت قاده تا العي منى الله عند اسى آيت كريم كي تفسير كريت بوئ فرطت

ام*یں ۔* 

پاپنے پیزی غیب ہیں سے وہ ہیں جن کو خدا نے اپنے لیے فاص کر لیا ہے لیں کسی مقرب فرشتے اور کسی فرستا دہ نبی کو بھی ان اللہ میں ہو کہ کی اطلاع نہیں وی ہے سیار تک فیامت کا علم لس فدا ہی کو ہے ہیں کوئی بھی انسانوں کا علم لس فدا ہی کو ہے ہیں کوئی بھی انسانوں

خسمن الغیب استانزیدن الله فلسر بطلع علیدن ملگا مقربًا و لا نسبیا مرسلاً ان الله عندهٔ علسرالساعة فلایدری احدمن الناس

ىيى سەمئىي جاقاكرتيامت كب قائم بركى كس خدادركس مبيني مين ران مين يا دن میں ۔ اوروسی نازل کرتاہے بارش کو۔ پس كمى كوخرنبى كركب بارش موكى دات كويادن کو۔اوروسی جانتاہے اُس کو ہور موں بیں ہے ببنكسي كوهي علم نهين كروهمول مين كيلسيف نر ہے یا مادہ مرخ ہے یاسیاہ ۔ اور طردہ ہے کیا؟ اورکسی کومیز نہیں کہ وہ کل کیا کرسے گا ۔ اجهاكريك كايا براء ادراس آدم كفرزند تومنیں جانتا شاید کوکل تومرنے والاہو۔ اور شايدكوك تحديركوني مصيبت نازل بوءادركوني نف*ں خ*ردار نہیں کرکس زمین میں اکسس کوہو<sup>ت</sup> ائے کی لینکسی انسان کو پرتہ نہیں کے زمای کے ك رحته مي اكس كامر قد سوگا- آيا وريا مين يا خفكي مين نرم زمين مين یابیاط میں رئس خداسی ان باتوں کا مبایننے والا اورخبروارہے۔)

متى تقوم السّاعاة فى اك سنذاوفي اى شهراولىيل ونهان وسينزلى الغبيث فبلا يعلم احدمتى ينزل الغيث ليلاا وفهاراً وبعِلْ مِما في الارسام فلابيل ماحد ما فى الارسمام اذكرام استى احمرا واسود وماهوروما متدرى نفس ماذاتكسب عندأ اخيرا وشروكا تدرى ماابن ادم متى ترب لعلك الميت عداً لعلك المصابعداة وماتدري ننسس بای ارض تمویت ای ليس احدُّ من الناسيدري ابن مضحعه من الارضافي بحرٍام برِاوسهل اوجبل۔ (رداه ابن مريروابن ابي ماتم درشتررمن اج ۵)

رداه ابن جرير دابن ابن ماهم در سرر مسك ع هر) دايفناً ذكره ابن كتير في تفييره صفك ع ٨ دالخطيب الشندين في اسراج المنيس ع ٣٠

ایت مذکوره کی میرضرت مام ایجنبی کے بارشاد

تغیر دارک التنزلی میں اسی آیت کی تغییر کے ذیل میں مذکورہے ۔ک و دای المنصور فی مناحه صوق خلیفہ منصوری اسی نے ملک الموت کوٹوا میں دیکھا اورا پی مدت عمر کے متعلق آن سے
مد سوال کیا۔ بہا انہوں نے اپنی پانخ آنگیوں
سے اشارہ کیا۔ بہت تعبیر دینے والوں نے
اس کی مختلف تعبیر سی دیں کسی نے کہاکاس
کامطلب یہ ہے کہتہاری عمر صرف بانخ بہت
کی اور ہے کسی نے کہا پانچ مہینے کسی نے
کہا پانچ ون میں سے رہت امام اعظم رحمت اللہ
کی ملیہ نے فرمایا کہ در مقیقت یہ سورۃ المحان کی
اس آیت کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ
میں کے کی بات ان پانچ ہیزوں میں سے ہے
میں کا علم سوائے فدائے کئی کو نہیں۔
میں کا علم سوائے فدائے کئی کو نہیں۔
میں کا علم سوائے فدائے کئی کو نہیں۔

ملك الموت وساله عن مدة عرو فاشار باصابعه النحس فعبرها المعبرون بخسسة المعبرون بخسسة المام فقال الموحنيفة رضى الله عنه الملامة والحدم الملاية فات هذه العلوم الله المتهلئ والمام على والله المتهلئ والمام الملام المله المتهلئ والمارك التزيم والاجس)

وانعه مذاسے معلوم ہوا کہ اس آیت کی روشنی میں صرت امام اعظم او منبیفہ رحمتہ امشر علب کا بھی ہی عقیدہ تھا کہ ان امور خِرے کا علم خدا کے مواکسی کو حاصل نہیں ۔ وہلنڈ المحدر

التمينسين كافوال سابيت مذكوره كي تسير

ملامرطی بن محدخازن نے اپنی تفسیرلباب التاویل میں اسس آیت کریمہ کی تغییر قریب قریب دری کی ہے ہوئے میں مصرت فتادہ سے منعقول ہوئی اس لئے ہم اسس کی عبارت درج کرنے کی صرورت بنہیں سمجھتے۔ ناظرین کرام نغییر خازن ص<u>۱۸۳</u> ہے ، پر دہ اصل عبارت ملاحظ فرما سکتے ہیں۔

اورنفر مطالین میں آیت ہدائی تغیر مدی الفاظ کی گئے۔ ران اللہ عندہ علم المستاعة ، بے تنک اللہ کی کو سے علم قیامت کا متی نقوم روینزل النیت ) کہ کہ ناتم ہوگی اور دہی نارل کرتا ہے بارش کواس کے دفت معلی پر اور دی باناہے
اس کو جو رحمول میں ہے کہ آیا نہ ہے یا ما دہ اور
ان بینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو جی فدا
کے سواکوئی جنس جانڈ اور کوئی شخص نہیں تا
کہ وہ کل کیا کہ ہے گا۔ عبلائی یا گرائی اور فدا
اس کوجا نتاہے اور کسی کو بیتہ نہیں کہ وہ کہا ل
مرے گاا ورا ملہ تعالیٰ کواس کا علم ہے۔ بے
شک احد تعالیٰ جرچیز کا جانے واللہے اور
اس کے ظام کی طرح اس کے باطن سے
مین خبروار ہے۔

بوقت يعلمه روييه ما ف الارسام) ذكرام انتى ولاييلم واحداً من الثالثاة عبير الله تعالى رومات درى نفس ماذا تكسب غدًا) من سيراوش وييلمه الله رومات درك فيس باى ارض تموت ويعلمه الله ران الله عليمً ويعلمه الله ران الله عليمً بكل شئ رسير الارت

اور ملآمریسفی کے عبی اس آبیت کی **نغیر قرب**ب قربیب ہی کی ہے۔ ملاحظ منجوسیر مدارک م<u>ا ۲۱۹</u> ح ۱۱

نیز علاّ مرا بوانسعودا و رقاحنی بیضا وی کاکلام همی اس موقع پراسی کے یم عن ہے۔ (ابوانسعود ص<u>اس</u>ع ۲ و بیضا وی ص<u>لاها</u> ج ۲)

اس است کامقصد برنهی میکوام کاماصل اس موقعد برید ہے کہ۔
اس است کامقصد برنهیں ہے کہ ب النی یا نیخ بینروں کا علم اللہ تعالی سے
مخصوص ہے۔ کیونکہ اس ذرّہ بیے مقدار کا علم می بس المند می کو ہے ، جو
مثلاً طوفان نوح علایت لام کے زمانے میں ربیت کے کسی شیلے بسی تھا اور
بعد میں ہو انے اُس کو بار فامشرق سے مغرب کی طرف منتقل کیا۔
بعد میں ہو انے اُس کو بار فامشرق سے مغرب کی طرف منتقل کیا۔
رتفریم بیرسان ج

اسس کے بعدامام محدوح نے اس خصیص بالذکر کی وجہ بھی تبلائی ہے۔ مگر پچ بحاً س سے ہماری غرض متعلق نہیں اس لئے بہاں اس کوتقل نہیں کیا جاتا ۔ أيات مذكورة الصدرين رضاخانى تاوبلات

ببال تک بویندره آیات درج کی گی بین ان بین سے بہای بره آیتوں میں توصر وقت نیام بن کے علم کا مخصوص بحق تعالیٰ ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور آخری داو بین کل مفاتح العنب بعنی وقت قیام ست نزولی بارا ن ما فی الارحام واقعات مستقبله ورسر شخص کے مقام موت کے علم کی غیر اصلا سے نفی کی گئی ہے۔ اگرچہ احادیث نبویہ اور ارشا دان صحاب و تابعین و تصریحات ایم مفسرین کی روشنی میں ہم ان آیات کی توضیح و تشریح اوراستدلال کی نقر میہ پوری تفصیل سے کر چکے میں اورا کی صاحب محلی وافعا و سے کہ کی بیش میں اورا کی صاحب منابع وافعا و کے لئے اس کے ملاحظ کے بعد کسی شک و شعبہ کی گئی کشش نہیں مرتی کی منابع وافعا و کی بیا ہے منابع وافعا و کی احد رفعا خان صاحب یا ان کے اتباع وافعا و این آیات کے متعلق فاصل بریا می مولوی احد رفعا خان صاحب یا ان کے اتباع وافعا واب آگ بیش و کامیں وافعا و کی ہیں ۔ اصولی طور بران کی تاویلین صرف بین ہیں۔

(۱) ایک به که اکس قسم کی آیات میں غیران گسے عموماً یا دسول انتصلی انٹ عِلیہ وسلّم سے خصوصاً صرف علم ذاتی کی نفی کی گئے ہے۔ دن عِلم عطائی کی ۔ سے خصوصاً صرف علم ذاتی کی نفی کی گئے ہے۔ دن عِلم عطائی کی ۔

(۲) ۔ دوسرے یہ کہ اِن آیا کُٹ سے نزول کے بعد آلنحفرت صلی امتہ ملیہ دستم کو پیعلوم عطافرہا و بیتے گئے تنتے رگویا بہ آیات حکمتاً منسوخ میں۔)

(۳) تیری یرکرمن آیات میں علم سا عت وغیرہ کوئی تعالیٰ کی طوف رد کیا گیلہ کے ن سے یہ نابی ہوتا کر کئی دوسرے کو اُن کا علم نہیں بلکر اُن کا مفاد صرف بیہ کہ سے یہ تنالیٰ کو ان کا علم ہونا در ہونا اسس سے دہ ہی تنالیٰ کو ان کا علم ہونا در ہونا اسس سے دہ ہی تا ہیں ۔

بیتنیون تا دیلیس مولوی احدرضاخان صاحب بریلوی نے اپنے رسائل علم غیب انظمی دو الفیوض الملکی علی الدولة المکینة "میں کسی قدر تفصیل سے تھی میں ۔ پیرانی کی تقلیدیں مولوی تعیم الدین صاحب مراد آبا دی نے بھی" المکامة العلیا "میں اہنی تا ویلات سے کام لیا ہے۔ نیز دوسرے دضافا نی مصنفین اور مناظری کھی لس کی کہاکرتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت یہ اورالیں سفیہاں ہیں کہ کسی ذی علم کی طرف سے آن کا بیش کی اجانا اس کی عالمان سے ثیبت کے لئے نہایت بدنما واغ ہے۔ ناظرین کام تمام مذکورة العدر آیات کو رحم آن احادیث کریمیہ اور ارشاداتِ صحابہ وابعین و تعریحاتِ ایمی مفرون کے بوائن آیات کی تفیہ و تشریح کے سلسلے میں سابقاً مذکور مہوئیں) ایک نظر مے طاحظ فرائیں۔ اور عذر کریں کہ ان آیات کے لئے وہاں کوئی معمولی کی مجانش ہے۔

مثلاً پلی آیت ۱ الساعة أتسیة اکاد اخفیها " س کامطلب اورضون سسب تصریحات اکام صحاب وتابعین وائر مغسرین بدید کدر

وست تعالى وقت قيامت كوسبت زياده مخنى ركهنا باستاسدادردهاس كى اطلاع ايضسواكسي كوننه ويناجا سا

ق طال بہتے کواں آیت بیں مذکورہ بالا مینوں تا دیلوں میں ہے کی کی گئائش نہیں نہ الماس کے کاس آیت بیں مذکورہ بالا مینوں تا دیلوں میں ہے کہ کاس آیت بین مذکورہ بالا مینوں تا دیلوں میں ہے کہ اس آیت کے زول کے بعد آن مخترت ملی احتراف کی بحث کی کو دقت قیامت کا علم دے دیا گیا ہوگا کی بوئک اس ایست میں اداد و اللہ یہ بتلایا گیا ہے کہم اس کا علم کی کو دینا نہیں چاہتے اور اپنے سو اس سے ہم اس کو منی اور پوکٹ بیدہ ہی رکھنا چاہتے ہیں ۔

پی اگرید کہا جائے گاس آیت کے نزول کے بعد آ تخفرت ملی اللہ وسلم
کو وقت فیامت کا علم وے دیا گیا تھا تواسس کے عنی یہ بول کے کرمعا ذائلہ فدا کا
ارا وہ بدل گیا اور میں چیز کے تعلق وہ اپنی کتا ب عزیز میں اعلان فرائی اتفاکہ میں
اکسس کو عنی رکھوں گا ۔" اس نے اپنے اس اعلان کے خلاف صفورا قدس ملی اللہ طیہ
وسلم ریاکسس کو ظاہر فرما دیا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلا علوا ہے بیل ۔

بهرطال اس آیت کریمی پہلی اور دوسری تاویل کا مال نوبہ ہوا اور طبیری ویل کا نہ جل سکنا بالکل ظاہر ہے کیونکہ وہ صرف اپنی آیات سے تعلق ہے۔ مبن میں طم طبت وغیرہ کوسی تعالیٰ کی طرف رد کیا گیا ہے ، الغرض اس آیت میں مذکورہ بالاتعینوں تاویلوں میں سے کسی ایک کی بھی گنجائش منہیں ا در کہی ہمارا مدعا تھا۔

علیٰ افرادوسری آبت میں کہ یہ لیدھالوقتھا الاھو یکے افاظ می ان میوں تا دیوں کی ہے کئی کرسے ہیں۔ کہ تا دیوں کی ہے کئی کرسے ہیں۔ کیونکوسب تصریحات مفسرین اس کا مطلب ہی ہے۔ کہ سن تعالیٰ خود قیامت کو اسس کے وقت ہی پرظ ہر کرے گا۔ اسسے پہلے کسی کو اس کی اطلاع نہیں دے گا۔

د والعظر م و قاصنی مبینا دی و علاّمه عین بن مفی و علاّمه ابوانسعود کی عبارات نمبری روم) درام) و (۲۲) زیر آبیت دوم م<u>دیم ۱</u>۲۰)

علاده ازی برکربرآیت رئین میشلونات عن السّاعة ایّان مرسلها قل اخماعله ایّان مرسلها قل اخماعله ایّان مرسلها قل اخماعله هاعندرتی الایت بلکه اکثر وه آیتین جن مین علم قیامت کی غرابت سے نفی کی گئے ہے۔ کفار کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ صفورا قدس علیہ الصلاة والسّد معید بار بار کہتے تھے کہ ر

م اگرا آپ خدا کے بی اور رسول ہیں تو بتلائے کو قیامت کی ایک ہے۔ اُن کے اس نار واسوال کے جواب ہیں ان آیات میں بعنواقل مِحتلف پر فرمایا گیا کہ '' اس کاعلم نس خدا ہی کو ہے " بیں اس کا پیمطلاب بیا ن کرنا کہ ۔

" وقالت نیامت کاعلم واتی مجھے دینی رسول اسٹر صلی امٹر علیہ وسلم کو) نہیں بکر خدا ک کو ہے۔ "

ان آیات کوسنے کرناہے ۔ کیونکے کفار کاسوال علم ذاتی کے تعلق نہیں تھا۔ بلکہ نفس علم کا وہ سوال کرنے ہے۔ بین آن کے جواب میں میکہنا کہ مجھاس کاعلم ذاتی نفس علم کا وہ سوال کرنے ہواب میں بلکہ خداسی کو ہے ۔ "معاذا نشر سوال از آسمان جواب ازربیمان کامصداق ہوگا اور سما را ایمان ہے کہ قرآن تھیم اور رسول کرنم علیہ انتیۃ والتسلیم اسس سے پاک اور بہن ہیں ۔

نیز اگرلفرضِ فلط ان آیات کا مطلب بهی به دتا توصر در تفاکه وه سوال کرنے والے کفاّ رعرب (سجرا ہل نسان اور ان آیات کے اصلی مخاطب تھے) وہ بھی ہے ہے

ناظرین کرام پیلے عبارات مِنقولہ میں ملاحظ فرما تکے ہیں جن سے اس خیال باطل کی قطعی بیخ کنی موجاتی ہے کہ ان آبات میں عنبرا مسر سے صرف علم ذاتی کی نفی کی گئی سے منه علم مطانی کی ۔

اور علی اندا ان آیات کے متعلق برکہنا کدائن کے نزول کے بعد آ کفرت سلی
اسٹر علیہ وسلم کو وقت قیامت کا علم و سے دیا گیا ہمو کا محض ہے دلیل ہے ۔
اور ترعیات بالخصوص اعتقا دیات میں السے غیرناسی عن دلیل استالات باطل و مردود میں یخصوصاً جب کدائن کے خلاف ولائل عبی قائم ہموں رہیسے کہ ہماں رائت السلامی قائم ہموں رہیسے کہ ہماں رہیں انتقالا الاھو" بھیے انتقالا المار المنتقالا المار تعلیم المار قتلا المار تعلیم موجود میں جو بنطوقها ایکارر ہے ہیں کہ اس کی اطلاع قبل از وقت کسی کو تنہیں دی جائے گی۔

نيراس اخفار كي مبر حكمت كي طرف آيتِ كريمية تفلت في السلون و

الارص لا ما تیب سے مالا بفت نے " میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور مب کو صفراتِ مفسرین امام رازی ۔ قاضی بیف اوی ۔ ملآم فازی ۔ امام رازی ۔ قاضی بیف اوی ۔ ملآم فازی ۔ امام رازی ۔ قاضی بیف بی ہے کواس کے آنے سے پہلے کلفین کواس کی اطلاع بندی جائے ۔ ماہ کے اس کی اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس

ملاوه ازی آیت نمبر امیں فرانِ خداوندی منیم انت من ذکرها الی دیائی منت من ذکرها الی دیائی منت من ذکرها الی دیائی منت منت مناسب نهیں۔ استی مناسب نهیں۔ بس یہ انتی مناسب نهیں۔ بس یہ کہنا کدان آیات کے نزول کے بعد آن خفرت ملی استی علیہ دستم کوری علم می مطافر ادیا گیا ہوگا ۔ یا عطافر اویا گیا تھا جمن باطل اور خلاف نصوص ہے۔

ام کے علاوہ ارباب بھیرت کے لئے یہاں ایک مچیزریھی قابل غورہے کے ان آیات میں علم قیامت کوش نعالی کے ساتھ خاص بتلایا کیا ہے۔ اور بر جگہ انداز بیان میں اس تفرد واختصاص کا زیادہ سے زیادہ لحاظ رکھاگیا ہے۔ اکثر آیات میں کام جسم مداختًا "لا ياكيام، داولعِض مجدُنفي واستنتأسيه اس اختصاص كوظا سركياكيام. ادركمين ظرف كومتعدم كركي ينائده اعلاياكيا سعدبهر سال ان تمام تعبيرات وعنوانات کامفادہی ہے کہ قیامت کے وقت کاعلم بس ت تعالے کے ساتھ کمخصوص ہے۔ اور اسى اختفىاص كومغرات مغسرين ني المستبيثنارا ورنغرد كمي الغاظ سي تعبيركيا سيادر اس کامقنصنا یہ ہے کرفیامت کے آنے سے پہلے کسی وقت بھی تعالی کے سواکسی وومس کواس کا علم منہو ورزنفرد ما فی نہیں رہے گا۔ اور فیامت کے آنے کے لبد بوعام مخلوقات كواس كي خرېوكى ده اس تفرد كيمنا في نني د فتفكر فان د وقتى ر مبرحال بوجوه مذکوره با لا بیخیال قطعی باطل ہے کدان آیا ت کے نزول کے بعد أتنحضرت صلى الشرعليه وسلم كوقيامت كيوقت فاص كاعلى مطافر ماديا كماتفا اوراكس سے زیادہ باطل نیال بیسے كرموان آیات میں علم قیامت كونس حق تعالیٰ کی طرف ردکیا گیا ہے۔ ووسروں سے اس کی نفی نہیں کی گئے۔ لہذا دوسروں

كي متعلق بدايات ساكت بين."

یہاں کہ اُن آیات کی ناویلات پر مختفر کر بھی اسٹر کا فی وافی تر میں اس ساری بعض آیات علم قیامت کا مخصوص سجتی تعالیٰ ہونا بیان فرمایا کیا ہے۔ لیکن اس ساری بعض آیات وہ جی ہیں۔ بین بین خود آن مخفرت صلی اسٹر علیہ وسلی ہے کہ مصصات صات اعلان کو ایا گیا ہے کہ مجھے قیامت کے وقت نماص کی خبر نہیں " بینا نچہ آیات نمبر ہے ، اور دو تا دیلیں کی جاتی ہیں بعنی ایک مفادہ ہے ان میں رضا فانی صفرات کی طرف سے مرحت پہلی دونا دیلیں کی جاتی ہیں بعنی ایک مفادہ ہے ان میں وفت کے میان میں وفت کے دور دو سرے یہ کہ رینفی اس وفت سے کی خاط سے ہے۔ بس وقت کہ یہ آیات نا زل ہوئی تھیں اور اس وقت نک در مفیقت کی فی مفاد مادیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں عطافہ مادیا گیا ۔

آپ کو قیامت کے وقت کا علم عطانہیں فرمایا گیا تھا۔ لیکن بعد میں عطافہ مادیا گیا ۔

ان دونوں تاویلوں کے متعلق ہم ابھی انھی جو کچے عوض کر سیکے ہیں وہ بہت کا فی ہے اورامید ہے کہ اکسس کے ذم ن شین کر لینے کے بعد کوئی صاحب فہم اس فریب میں مبتلا نہیں کیا جاسک ۔

ہر مال علم قیامت کے مفسوص بحق تعالیے ہونے کے متعلق ہوتیرہ آبات ہم نے بہاں بیش کی بین وہ ہارہ کا بات ہم نے بہاں بیش کی بین وہ ہارہ مرعابر بربان قاطع ہیں۔ جن میں کسی تاویل و ترجیہ کی گئیائش ہنیں۔ اوراُن سے روزِروشن کی طرح نابت ہے کہ وقت فیامت کا علم تن تعالیٰے نامی کر دیا ہے اوراین کسی مخلوق حتی کہ کسی مقرب فرشت اورکسی برگزیدہ بے ابین کسی مخلوق حتی کہ کسی مقرب فرشت اورکسی برگزیدہ

پینمبرکوهی اسس کی اطلاع نہیں وی ہے۔ اورندانس کی آمدسے پہلے کسی کواکسس کی اطلاع وی مبلئے گی ۔

یہاں کے بہان تیرہ آیتوں کی تادیلات پر اجمالی تبعرہ تھا۔ رئیں آیات نمبر ۱۵۱ اجن میں مفاتح العنیب بعنی علوم خمس کوسق تعالیٰ کے لئے نابت کرتے ہوئے فیراللّٰدسے اُن کیفی کی گئے ہے۔ ) اُن میں بھی مدعیانِ علم غیب کی طرف سے بہی تا دیلیں کی جاتی ہیں۔ سکین زیادہ زور ذاتی اور عطائی کی بحث بر دیا جاتا ہے۔

پینا سنجیمولوی امحدر صافال صاحب نے اپنے دمائل علم ٹیب میں۔ اور مولوی نعیم الدین صاحب نے الکلمۃ العلیا " میں اسی پربہت زیادہ زور دیا ہے۔ اور اُن کا دعویٰ ہے کہ ان دونوں آئیوں میں غیراہ شرسے اموزِ مس کے صرف علم واق کی نفی کی گئی ہے۔ رندکر عطائی کی۔

سین اس وعولے کے بطلان کے ایک مورت دہ احادیث واتا کا فی ہیں بوہم
عبدان ایات کے ذیل میں سابقاً تقل کر بیکے ہیں ۔بالخصوص صفرت دفعی بن حواش و صفر ت
عبدان بن عمرض احت عنها کی مرفوع صدیثی بخبری (۱۹۹۱) و (۱۹۲۱) اورامیرالمؤمنین صفرت
عبدان بن عمرض احت عبدان بن معود رضی احت عنها کے تغییری ارشادات بخبری (۱۹۲۱) و ۱۹۲۱)
علی و صفرت عبدان بن معود رضی احت عنها کے تغییری ارشادات بخبری (۱۹۲۱) و ۱۹۲۱)
میں کو قارئین کو امرسالہ اخرا کے صابح کے پر طاحظہ فرما کیے ہیں۔ اور مین بیں صاف صاف
افریح ہے کہ ان انمور نمیس کے عبد عبی اگر کوئی شخص یہ وعویٰ کرے کہ آیات زیر بحث میں
عبران سے امریمس کے عبد عبی اگر کوئی شخص یہ وعویٰ کرے کہ آیات زیر بحث میں
عبران سی ما در عمرف علم والی کی فی کئی ہے در کوطا فی کی۔ توکو یا در پر دہ وہ
عبران القدر صحابہ کو ایم میں میں اس کا مورا ہیں اس کا مدی ہے در العباد با الله دید العالم ہیں یو
عبران القدر صحابہ کو ایم میں میں اس کو میں اس کا در احاکدان آیات کے نزول کے
عبران کا مناز اس مرفع دیا می موری اس میں طرف اخراط و بینے گئے تھے محض ہے دلیل
احدار خورت صلی احد علیہ دلیل کو میں امریم میں کا دو احداد کا ان آیات کے نزول کے
احداد باکل باطل سے۔
اور باکل باطل ہے۔

المنضرت صلی النّد علیه وسلّم المدر مفرت جربیّل کا وه مکالم روبهم گزرشته مفی ت بین درج کریچکے میں اور عبن بین اسمنفرت معلی النّد علیه دستّم نے وقت وقیام ست کے سوال کے مجاب میں ارشا و فرما یا تھا۔

ما لمسئول عنها باعلس و کراس باره میں میراعلم تم سے زیادہ نہیں۔
من السائل فی خسس کا ربینی وقت فیامت کی طرع مس طرح تم کوخر
بعلم بھن الا نشاه است الله نہیں اسی طرع مجھے بھی خرنہیں ) وہ تو ا ن عدد و علم الساعة و بائخ بیزوں میں داخل ہے ۔ جن کو خدا کے
سواکوئی نہیں جانیا ۔
الایت ق ۔ ا

اس دوایت کی بعض میم الاسنا وطرق میں بدھی تقریح ہے کہ اسخفرت صلی استرطید کو سے الاسنا وطرق میں بدھی تقریح ہے کہ اسخفرت صلی استرطید کی استرطید کی استرطید کی استرطید کی استرطید کی استرائی میں بدیل حدیث جرتیل رقم طراز میں کہ ۔ میں بذیل حدیث جرتیل رقم طراز میں کہ ۔

اس مدیث جبریل کوابن مندونے تیاب ورواه ابن منده فخت الايمان ميں اپنی اسنا دسے بوعلی نسرط مسلم كتاب الايمان باسناده الذى على شرط مسلم ميح بي بطران سليان تيمي بروايت مضرت فارون اعظم رمنى التترعن أني روايت كيا من طريق سليمان اليتمي ہے اوراس کے ابتدائی الفاظریہ بیں کہ۔ فديشعر ولها ن أتخضرت صلى المبرعليه وستم كيعمر شرليف دسيلا فيآخرعسس كحائزمس ايك شخص دمين جرئيل أيك النبى مملى الله عليه اجنبی خص کی شکل میں بھفٹور کی فدمت قدی وستبع جاءالي رسول سي ما صرموت راس كے بعد الخفرت الله صلى الله عليه صلىا مندعلبه وسلما ورحضرت مجبرئيل كي وسلم فذ كرالمديث بورى كفتكو كا ذكر بسے ادر آنزمین مفرت بطولسه فتح البارى

مشرح صحیح البخاری برئی کی طرف سے وقت قیامت کا مسالا ۔ پارہ اوّل ۔ سوال اور صفور اِقدس علیالتلام کی جانب اس کامند جربالا جواب فہ کورہ ہے )

اس کامند جربالا جواب فہ کورہ سے مسان معلوم ہوا کہ صفور کی عمر شریف کے آخری صقد تک بھی آپ کورہ علوم عمل فہانے گئے تھے ۔ پھی شمعلوم کے جو جہ ویں صدی کے ان مدعیان علم عرب نے کہاں سے یہ علوم کیا کو اِن آیا ت کے نزول کے بعد معنور اقدر سمایا دیا ہو ایک تھا ۔ سے اقدر سمایا دیا ہو اورا علم علا فرما دیا گیا تھا ۔ سے اقدر سمایا دیا ہو اورا علم علا فرما دیا گیا تھا ۔ سے میر فدا کہ عارف و زاہد کمیں در گفت

ورحيرتم كه باده فروسش ازكما شنبيد

## مرعيان علم غيب كي

اس فلطفهی کااصل منشار در مقبقت بیر ہے۔ کہ تعبض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔
کہ ان امورخمس میں سے بعض ہزئیات کا علم آن مخفرت صلی استُرعلیہ وسلّم کو دی والہام کے

در بعیہ سے حاصل عقا اور آپ نے دوسروں کو بھی اس کی اطلاع دی ۔

بنائنچدایک مدیث میں دار دہواہے کہ آنخفرت صلی انٹر علیہ وسلّم نے قربِ قیامت کے واقعات بیان فرما نے ہوئے ارتباد فرمایا کہ ۔

شم يرسل الله مطرالا بعريعنى رياموج مابوج) كفت كابعد يكسم يوسل الله مطرالا بعريعنى رياموج مابوج) كفت كا بعد يدكن منه بلكي ورق الزون الفرائل الفرائل المائل ا

اس دوایت سے معلوم ہوا کہ صغور کو قیامت کے قربیب ہونے والی اسس بارش کی اطلاع سینکڑوں میں پہلے ہوگی تھی۔ اور سیند ناصفرت امام صین رضی اوٹد عند سب حالت عمل ہیں نفے تو معنزت امّ انفسل شبت الحارث رضی اوٹر عنہ لنے خواب دیکی اکر صفور اقدس میلی اوٹر علیہ وسلم کے بسد الحرکو ایک مکڑا کا مشکر ان کی کو دہیں رکھ ویا گیا ہے۔ اس خواب سے ان کو مہت زیا دہ وحشت ہوئی اور خدمتِ اقدس ہیں ماحر ہوکر انہوں نے ما جراع ض کیا۔ آسخفرت میلی اوٹر علیہ وسلم اور شاد فرمایا۔

رأيت خيراتك فاطف تنهاراينواب التجاب واس تعبيريي

انشاء الله غلاماً سيكون كرميرى لخت مكر فاطمة الزيم اركيها ل في سعجر في المحديث. انتاران لوكا بوگار و بي المسكود بي المسكوة في المحديث كييلي كار

اس مدیث سے معلوم ہواکر سیدنا صفرت صین رمنی استُرعنهٔ کی ولادت سے پہلے مفتور کومعلوم بخفاکہ بطبی سیدہ فاطمہ شسے لٹ کا پیدا ہونے والاسے۔ اور بعز وہ نیبر کے موقع برسمنور نے ارثنا و فرمایا۔

لاعطین هذه الرایة غدا مین کریمبندا ایک ایستخص کودول کا رجد لایفتح الله علی مین کریمبندا ایک ایستخص کودول کا رجد لایفتح الله علی مین کریمبندا فتح دے کا وہ اللہ یدید یعیب الله ورسول الله و

اس حدیث سے معلوم ہواکہ صنور کوکل آئندہ کی ہونے والی چیزول کامی علم نفار اس کے علاوہ آ تخفرت سلی ا مترعلیہ وسلم نے زماند آئندہ کے تعلق بہت سی پیٹیبن کوئیاں فرائیس میں سوکت سوریٹ میں مذکور میں ایسے عبی معلوم ہوتا ہے کہ مصورا قدس صلی اسٹر علیہ وسلم کو واقعات مستقبلہ کاعلم عقار

اور عزوة بدر كے موقع برمبک سے سیلے صنور نے صنا دید كفار كی قتل كا بی سالا دى تقیں اور ارشا و فرمایا تفار

هذا مصرع فلان عندا کل انشار امتراکس مکوفلاں کا فرقتل انشار الله وهنذا مصرع کی ملے گا اوراکس مجکہ فلاں کا فر۔ فلان عند انشار الله او کھا قال ۔

اسس دوایت سے معلوم مواکر مضور علیالصلوٰ والسلام کو بعض دوکوں کے مقام موت کا عمی علم نقا اور بعض احادیث سے بہت علیا ہے کہ استخدت صلی احتٰد علیہ وسلّم کو این مقام و فات اور جائے و فن کا تھی پیلے سے علم نقاء الغرض ای روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ استخدت صلی احدٰ علیہ وسلّم کو انزولِ باران ما فی الارحام امور تقبل ا

مقام موت ، نوص إن چاروں چیزوں کا علم ماصل تقار اورا نہیں روایات کی بناکی مولوی
المحدرضا فان صاحب اوران کے تتبعین کا به وعولے ہے کہ آنخضرت صلی الشیطیہ وستم
کا علم شرلیت ان پانچوں چیزوں کو بھی مجیلے تقا۔ اوران کا خیال ہے کوان وونوں آئیوں
دائیت عدندہ مفاقدیہ الحقیب الآیہ) اور آیت راف الله عدنده علم الساعیة الآیہ) میں ان چیزوں کے صرف علم ذاتی کی غیراد شدسے نفی کی گئے ہے بیایہ آیات محکم الساعیة الآیہ) میں ان چیزوں کے صرف علم ذاتی کی غیراد شدسے نفی کی گئی ہے بیایہ آیات محکم الساعیة الآیہ) میں ان چیزوں کے مزول کے بعد سنورسلی انشر علیہ وسلم کوان پانچوں چیزوں کا علم مولی انشر علیہ وسلم کوان پانچوں چیزوں کو الگلی ایس کے معرف السامی اللہ علیہ میں ایس ایس کے اور وہ مسلمی اسلمی اسلمی المبار اللہ اللہ علی اللہ علیہ میں ایس کے پاس مہی مندرجہ ما لاروایات ہیں۔ اورائی کم نہمی پائی فہمی پائی فہمی پائی فہمی پائی فہمی پائی فہمی پائی فہمی پائی کہمی پائی فہمی پائی فہمی پائی فہمی پائی فہمی پائی فہمی پائی اس کے متعلق بھی کھی وض کرویا جائے تاکہ فلط فہمی کا فیشار بھی باتی نہ درہے۔

ان کے متعلق بھی کھی وض کرویا جائے تاکہ فلط فہمی کا فیشار بھی باتی نہ درہے۔

ان کے متعلق بھی کھی وض کرویا جائے تاکہ فلط فہمی کا فیشار بھی باتی نہ درہے۔

ان روایات کا ایک عظرا و رسکت سواب مولوی احدر مناخال صاحب کے طرز پر توبید دیا جا سکت ہے۔ کہما را استدلال آیات قرآنیہ سے ہے اور ہم ہم حداللہ دلا کل قاطعہ نا بت کر ہے کہ ارا استدلال آیات میں مرف علم ذاتی ہی کی نفی نہیں ہے بلکریہ نفی علم علا تی کو ہمی حادی ہے اور نیز ہم اس احمال کا بھی خاتمہ کر ہے کہ این آیات کے نزول کے لعبد صفورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ علوم عطا فرما دیئے گئے ہوں۔ اور ان سب کی ائید میں ہم احادیث صریحہ مرفوعہ بھی بیٹ کر ہے ہیں ان آیات صریحہ مفسرہ بالاحادیث میں ہم احادیث مریحہ مرفوعہ بھی بیٹ کر ہے ہیں ان آیات صریحہ مفسرہ بالاحادیث المرفوعة کے مقابلہ بیں اخبار آتما و کو میٹی کرنا اپنی جہالت کا نبوت وینلہے۔ فاصل المرفوعة کے مقابلہ بیں اخبار آتما و کومیش کرنا اپنی جہالت کا نبوت وینلہے۔ فاصل

عدد انبارا ما دان مدینوں کو کہتے ہیں مین کی را دلوں کی تعطوم طبقہ بیں اس درم کورہ ہنچ ہم د کر مقل ان کے تعبید لئے ہونے کوم ال سمجھ صفح کر شنت پر ملوم خس کے تبویت میں جوروایات نقل کی گئ ہیں وہ مب اسی قسم کی ہیں ، ۱۲ مند۔ برىلى مولوى احدر صافان صاحب الغيض الملكية على الدولة المكية معظ إلى التي المعلم بب الغيض الملكية على الدولة المكية مع التي المعلم بالمعلم بالمعلم المعلم ال

نزسی فاصل موصوف اپنے دومرے رسالے اسلا المصد افی شید برعام غیب بی کی بحث میں فرماتے ہیں۔

مرده بانی " مرده بانی "

س م فاصل موصوف بی کے الفاظ میں کہدسکتے ہیں کہ عاری بیش کردہ آیا ت تلعيه قرآنيه كميم مقابري ان مركوره بالااخبار آما دست استنا دفاصل برمايي اور ان کے اتباع کی سرزہ باتی ہے۔ سکاہ تواب سب فامنل موسوف کی کردن پڑ مگر ر براب فاصل بربلوی کے طرزر دیا گیاہے۔ اور ہم سیمتے بین کر کومقابل کے المتے یہ مسكت بوليكن بارك ناظرين كم ليئتسلى بخش ننبي بوسكنا راسس لي سم امل تعقیقی بواب می ومن کرتے ہیں۔ اس جگہ مارے ناظرین کے لئے فلجان کا باعث اور می لفین کے لئے فلط فہمی کا منشا رصرت ہی ہوسکتا ہے۔ کہ مذکورہ باللاحادیث سمو وبن سے استحفرت ملی الله علیه وسلم کے لئے امونمِس کی عفی جزئیات کاعلم فابت ہوناہے ہاری بین کردہ آیات کے معارض سماجا ماسے ۔ اوراسی تعارض کے دفع کنے سے لتے ہارے مخالفین سنے آیات کوصرف علم ذاتی کی نفی برجمول کیا سے اوربعض نے تقديم وتأنزيركا متمال تصنيعت فرماكرآ يات كومكما منسوخ قرار دياجر تنيكن واقديسب کہ آیات واحاً دیث میں فی انتحقیقت کوئی تعارض نہیں کیونکہ آیا ت میں اموزمِس کے علم کی کی نفی کی گئی ہے۔اورمطلب پیہے کہ اِن چیزوں نزولِ باراں وقی الارمام وعمیرہ کاعلم کلی حق تعلیلے کے سواکسی کونہیں اوراما دیث منرکورہ سے صرف ان کی بعض جزئیا گ منتش<sup>ا</sup> کاعلم ثابت م ذاہے۔ ا ورایجاب جوئی سلب کلی کی نقیض توم *وسکتا ہے سک*ی رفع مد اخبار آماد ان مدینوں کو کہتے ہیں بن کے داویوں کی نعداد مرطبقہ میں اس درم کور پنی پر کھنل ان کے تعبر شے ہونے کو محال

سجم منح كذشة برعوم محس كمي شوت مي جوردا مات نقل كاكي بين ده مب المرقم مي كي ي - الممنه

ايجاب كل كي تعيف نبين برسكار

اب ہم اسس کا نبوت عرص کرتے ہیں کہ اِن آیات کویں علم کلی ہی کی نفی کی گئے ہے۔ لاحظہ ہو-

يهال نفس الامرسي تين بي احمال موسكت بين-

ا - ایک یدکرون آیات کوصرف علم ذاقی کی نفی برجمول کیا جائے مبیاکد اکثر مدیا ن علم علی خیال است کا خیال ہے ان کے نزدیک ان دونوں آیتوں کا مطلب صرف یہ ہے کہ وقت قیامت ، نزولِ باراں ، ما فی الارعام ، واقعات مستقبل اور مقام موت ان چیزوں کا علم ذاتی حق تعلی کے سواکسی کونہیں ۔

حے۔ ایک بچتھاام کا ل رفع ایجاب بزنی کالمی کالاباسکہ ہے لئے ہے۔ سے اُس کوذکرسے بچوڑ دیا گیا ہے۔

نقل کیے گئے ہیں۔ان سے اس باطل خیال کی قطعی نیے کئی ہوجاتی ہے کہ "آبت میں غیرامنّہ مصرب علم ذانی کی نفی مقسود ہے علاوہ ازیں بیرامرسلم فریقین ہے کے علم زاتی مسی مخلوق کوکسی بیزیسی بات اورکسی ایک ذره کاهمی منہیں ہوسکتا بیز فران پاک کی ان آیا ت میں صرف انہیں یا بخ بیزوں کے علم کی کیوں نفی کی کی۔ ان خاص یا بخ بیزوں کا ان موقع ير وكركر ناخود تبلار الب كبها اعف علم والتي ي كي نفي تصود بنبي ب بلكية نفي علم علائي كوامى ماوى سے بهرحال بهلااتقال تو دلائل تقليدا ور قرائن عقليدو ونوں سے مرد دوسے۔ على بذا ووسرااختال رسلب كلى كامي غلط ادرباطل بي كيونكة المخضرت ملى المعلميد وللم كونتعلىم خلاوندى ان امورنزول باران ما في الارعام، وغيره كيجن منتشر برئيات كا لم مونانا قابل الكار مقيفتت ہے۔ اور فراني نائى كى طرف سے جوروايات اس سلسان يونيش كى ما تى بين سوسم اللى اللي تقل كرميك مين وه اكس كي شبوت كسك كافي مين .العبتد أن كا بدكهناكه آيات زير بحبث كي زولك وفت مك آب كوان امورى سى جزئ كامي ملم ونفا ملك بعدمين عطاكياكياسي اوراب كويا اينے ضمرن كے لحا فاسے يه آيات مكماً منسوخ بوطى بن قطعاً غلط اورمحض مبالت سي كيورك اكراليبا بوتا توجيك تفاكر سول التصلي المتدعليه وتتم زمانه مابعدمين ايي ذات سے علوم خمس كي نفي كرتے ہوئے بطوراستشها وا ن آیات کی ظاورت مذ فرط تیے عالانحد سالہ ہذا کے مسلے بردیعی بن حراش منی املاع ناکی جو مدیث ہم نے تقل کی ہے وہ حضور کی جیات طبیبہ کے آخری زمانہ کی سبے اوراس میں بھی مفنورنے سائل کے اس سوال کے جواب میں کہ

مل ادراگراس ننی کوذاتی وطانی سے عام مان لیا جائے ٹوائن تخصیص کے لئے وہ دم میجے ہوسکتی ہو جس کوانام رازی علیدالم بھت نے ذکر کمیا ہے ۔ ۱۲

مله ، اس وعوسكا شرت كريمدية عي صفور كي بيات طيسك آخري زماد كي سعدانشارا ملكاب بذاك م

کیماعلم میں سے کوئی چیزائیں بھی ہے عب کو آپ نہ جانتے ہوں۔؟" ارث د فرما یا کہ .

بنتک اللہ نے مجھے بہت سے ا بیھے علام عطافرائے اور لقینا لیض علوم وہ بھی میں جن کو فعدا کے سواکوئی نہیں جا تنا (مثلاً) وہ پانچ چیزیں جو (سورۃ لقمان کی اس آخری آیت ان الله عندهٔ حلم السّاعة اللایة۔ میں مذکوریں۔

خدا و مات دری نفس بائ ارمی تموت آن الله علی حضرت برئی ه اورعلی مذا مضوری عمر شریف کے آخری محت میں حب صفرت جرئی کے ایک اجنبی کی کل میں آکر مفتوصلی اللہ علیہ وستم سے چندا ورسوالات کے بعد برسوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آنخفرت صلی اللہ علیہ وستم نے رسے بروایت مطر ابن عباس والوعام اشعری رومی اللہ عنہم ) نے ہواب دیا کہ۔

ردایات کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کرناکدان آیات میں میں علم کی غیرانٹ سے نعی کی گئی تقی ر دہ بعد میں آ تخفرت صلی اسٹر علیہ وسلم کوعطا فرا دیا گیا اورکو بیا یہ آیات اپنے ضمون کے لحاظ سے منسوخ مرحکیں مے رجے ہالت اور مف الحاد ہے۔ الغرض ہماری اس تقریر سے ووسرااتحالیمی دکدان آیات میں غیرانٹ سے بطور سلب کلی امور تیمس کے سرقعم کے علم ذاتی وعظائی کلی وجزی کی نفی کی گئی ہوئ باطل ہوگیا۔ اورصرت تبیسا ہی احتمال با'قی رام اور وہ بیر کہ اِن آیات میں امورٹیس کے صرف علم کی کی نفی کی تئی ہے اور ہی احتمال میجے ہے ا در ہماری پیش کر د ہ جو دھویں اور بندر هویں المیقوں کامطلب ہی ہے کہ اِن یا نجوج نروں کاعلم کی صرف فدا کو ہے اکس کے سوائسی کوئنیں مذبالذات شبالعطار . اور عرض کیا جا يحاب كدائس صورت ميں ان آيات اور مذكورہ بالاروايات ميں كوئى تعارض نہيں ً ہتا لیونکہ اُن روایات سے صرت علم جزئی ثابت ہوتا ہے اور آیات میں **علم کی ک**ی نفی کی ئئے ہے اور ہم تبلا میکے میں کہ اسجاب لجزئی اور رفع اسجاب کی میں کوئی منا فاٹ نہیں۔ خلاصه كلام يدكر مدعيان علم غنيب امورغمس كاعلم ثابت كرت كيستصيح دوايا پیش کرتے ہیں اُل سے صرف بعض جزئیات منتشرہ کا علم ثابت بہوما ہے اور بمراس کے نکرنہیں ہم نو کہتے ہیں ہوسکت ہے کہ تق تعالیے نے لیے اسے میں پنکروں ہزاروں ویکا منتشره كاعلم أسخفرت صلى السهامليد وسلم اورايني وومسرت قبولين ومقربين كوعطافرما دیا ہو۔ ہاں بھارا یہ دعو<u> سے س</u>ے کہا ن امور کا علم گئی متی تعا<u>ک</u>ے بھے سواکسی کو ماصان ہیں اورہی ہماری پیشن کردہ آیات بہلا ومھاسے ناہت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہتم تفسیل

اگر ناظرین کرام نے ہماری اسس تقریر کو بغور طام طفر فرمایا ہوگا۔ تو ہم امید کرتے میں کہ مائے کہ میں کہ مائے میں کہ مائے میں کہ مائے میں کہ مائے کہ مائے کہ مائے کہ مائے کہ است کے مائے کہ اور منی الفین کی تمام تا دیلات و کو رفیات کا جواب بھی وہ اسی سے سمجھ میکے میوں کے۔

بهان یم اس بحث میں اس قدر براکتفا کرتے میں اگرمپراس سے تعلق ابجی ور

بی بیض امم اور ضروری میاست باقی بین جن کوسم انشارانتدکتاب مذاکے باب دوم میں ذکر کریں گے۔ والله الموفق والمعین وعلیا انتوکل وید انستعین -

یں در در بہت ہے اہل برعت سے عقیدہ و علم عیب و علم عمیع ما کان وما یکون کے فلات بندرہ صافت صریح آیات پیش کر بھے ہیں جن میں صرف وقت قیامت ہیا تمام امور غیس کے علم کی غیراد نئر سے نغی کر کے اُس کو معنی ذات وحدہ لاک شریک کے لئے تما بت کیا گیا ہے۔ اکس کے بعداس سلسلہ کی دو سری آیات ملاحظ ہوں۔ بن سے نابت ہوتا ہے کہ امور غیس کے علاوہ بعض دیگر کا کنات کا علم بھی تق تعالیے کے سواکسی کو حاصل نہیں۔

### آیت (۱۹)

وَمَا يَعْكَ وُجُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّاهُقَ ٥ (مِرْتِّ) مضرت شاه ولی التّدمِها حب رحمت الْاعلیه اس کے ترجمہ بی فرمانے ہیں۔ ونمیدا نداشکر رپوردگار ترا مگر ادتبارک وتعالے۔ (فتح الرحن)

ا در مضرت شاه عبدالقا درعليه الرحمة فرملت مين -

اُ ورکوئی نہیں با نا تیرے رب کے نشکر کر دہی ۔ (اہم التراجم) اس آیت کا شان نز دل بوا مام ابن بحر ٹیا ور ملا مریغو کی وغیرہ لے صرت ابن جائی اور نقا دہ و مونیرہ کی روایت سے نقل کیا ہے یہ ہے کہ حب اسی صورت کی بلی آیات میں جنم کا مذکرہ کرنے ہوئے یہ تبلایا گیا کہ۔

ارجها وغيره المعنادة عَشَرَ مَنْ أَنْ يَعْدَا كُلُون سِهُ اللّهِ فَرَشْتُ مُسلّط بِين - تو ارجهل وغيره بعض المق اور مركش كافرون نه كهاكدانيك سينبث لينا توجيم شكل نهي سي مم مبت آساني سي أن سينبث مين كه تويداً يات نازل مؤمن حنها

في وَمَا جَعَلْناً أَصْحِبَ النَّالِيلِ الْمَلْئِكَةَ سِي رَانِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يىلى تۇرىتلاياگىاكە يەانىس تىم <u>جىس</u>يانسان ئېيى بىن كەكنىسىنىغنا آسان بېرىلكەدە فىرتىتە بىر. جن میں سے ایک ایک زمبی<sup>ں</sup> کے تخت کو اُ لٹ سکتا ہے پیرخاص انعی<sup>ق</sup> کے عدد کی حکمت كحطرف انتاره كماكما يواكس آيت مين بتلاماكريمت مجموكه الشرك بإس بسري المين فرنت بن مبكراً س كالشكرات اكثيرب كرأس كا خدا كيسواكسي وعلم في نهن -بينا نيحامام بغوى رحمة امتدعليهاس آيت كي فسيرس فرما تيمس ل (ومايعل وجنود ريك الاهو) مقال نيكها مي كريد ابرمل كيات كا قال مقاتل هاداجواب لاب جواب عداس نے کہاتھا کہ کیا مخد کے جهل حين قال المالم المعلقوان بس انتين ي مدد كاري - اورعطاكتين الانسعاة عشوقال عطار و كمطلب آبت كايد بي كه فرشتول كي حو مایعل وجنود ربك الاهو" نشرابل دوزخ كى عذاب دى كے لئے يعنى من الملككة الذين فدا فيدا كي ين أن كي شار كاعلم خدا خلقهم لتعذيب اهلالنال كصواكس كونبين يعنى تبتم ك داروفراكم انتین ی بی سکن ان کے ماتحت یا مددکار ولايعلم عك تهم الاالله والمعنى فرنشتوں کے حواشکریں وہ تواتیے ہیں کہ ان تسعة عشرهم خزية خدا کے سواکسی دوسرے کوا<sup>ا</sup>ن کی خبر الناروله عمن الاعوان والجنود من الملسككترمالايعلمهم ہی نہیں۔

دمعالم التزي<u>ل مهمان</u>ح ٧)

الاالله عزوجيل.

اورای کے قریب علامر علی بن محد خازن علی الرحمۃ نے لکھائے طاسظم ہو۔ تغییر خازن مدک ایس کے قریب علام علی بن محد خان علیہ اس آیت کی تغییر فرماتے ہیں۔
ای ما یعل عرف د هست و مطلب یہ ہے کہ اسٹر کے شکروں کی شمار کے تر تبل عدالا ہو تعالیٰ۔ اوران کی کثیر تقدار کا کسی کو علم نہیں۔
تن ایس کی شر تقدار کا کسی کو علم نہیں۔

رتفيان كثيره فالج ١٠)

علامىنسغى خفى على الرحمة اين تفسير مدارك التغزيل مين ارقام فرماتي ي

رومايىل مرجنودريك ) الفرط كترتها والاهوى فلا

يعزعليه تنميم البخن نة عشرين وبكن له ف

هلداالعددالخاسمكة

لاتقامونهار

ادرتهارى يرورد كارك شكرون كى تعداد كوأن كى بيدانتها كمثرت كى دمبسي بجزاس کے کوئی بی بہیں جاتا ہیں اُس کے ا<u>ئے ان</u>یں كوپور معينين كردينا كيمشكل مذتها يسكن اکس فاص عد د میں اُکس کی کوئی فاص مكمت ہے حب كوتم تنہيں جانتے ۔

وتفسر مدارک التنزل مستسلے م) اورا مام رازی علیه الرحمة لنے اس آبیت کی تفسیر پس بیندو جو مکھیے ہیں جن میں سے

میلی وحبرواُن کے نزدیک راج ہے بیہے کہ۔

ان القوم استقلوا ذالك أ

العدد فقال تعالى ومايعلى

ان المُوكاء تسعاة عشر الاان

لكل ولحدمنهمون

الاعوان والجنود ماكا يبلوعدد هم الاالله-

د تنبیرکب<u>ر</u>ط<u>۲۰۰</u> ع۸)

قرم نے اندیں کے اس عدد کو جب قلیل سمجا توامترتعاك نے فرمایاكہ تہاہے جنودریک الاهو فلب بروردگارکے شکروں کی تعاد کواس کے

سواكونى نبين ماننا "سويننك يه تو اندوا ہی ہی سکن اُن میں سے سرایک کے سائة مددگار اور نشكر میں بین کی تمارکواللہ کے سواکوئی نہیں جانتا ۔

اگرمدید آیت کریمدا پنے مضمون کے لحاظ سے بالک واضح ہے مگر تاہم ہم نے اپنے النزام کے مطابق میندم فسرین کی عبارات نقل کردیں جواس پر متفق ہیں کہ ایت کا مطلب ببركرت تعالي عساكر بالخصوص ملائحه كى تعداد كاعلم التدع ومل كصوا ى كونتېيں ۔ مالا بحد بيتنو واللي هني ما كان وما يكون بين سے بن بس بيراليتِ كرئمياس كي ريح وليل ب كالمنحفرت ملى الترطليد وسلم كوهي جميع ما كان وما يكون كاعلم فقساميط

ماصل سذيقار

انٹری شان ہے کہی مضمون ایک مجگائی آیتِ کریمہ کے والہ سے مدعیانِ علم جمیع ماکان و ماکیوں کے راس ورئیس جناب مولوی احمد رمنا خاں صاحب فاضل برطوی کی زبان سے جن کل گیا ہے ۔ پینا نچر آپ کے ملفوظات صمتہ چہارم کے مسالی پر آپ کا ایک ملفوظ درج ہے جس کے الفاظ بیریں ۔ ایک ملفوظ درج ہے جس کے الفاظ بیریں ۔

زمین سے مدرة المنقط تک بچاس ہزار بس کی راہ ہے آس سے آگے مسئوی ۔ اُس کے بعدا نڈ جائے ۔ اُس سے آگے عرض کے معتر ہزار مجاب ہیں ہر عجاب ہیں ہر عجاب ہیں ہر عجاب سے دو مرے جاب ہیں باخ سورس کا فاصلا ور اس سے آگے عرض اوران تمام وسعتوں میں فرنست عرب ہیں۔ مدیث ہیں ہے آسما نوں میں چارائی مجگہ نہیں جہاں فرمشتہ نے سجد سے میں بیٹنا کی مذر کی ہو۔ فرما نئے کس قدر فرنستہ میں وجا چا ہے جنب و در برے در اور ترب کے نشکروں کو اُس کے سواکوئی نہیں نا۔ ریاب کے انساز میں اور تیرے درب کے نشکروں کو اُس کے سواکوئی نہیں نا۔ ریاب کے نشکروں کو اُس کے سواکوئی نہیں نا۔ ریاب کے نشکروں کو اُس کے سواکوئی نہیں نا۔ ریاب کے نشکروں کو اُس کے سواکوئی نہیں نا۔ ریاب کے نشکروں کو اُس کے سواکوئی نہیں نا۔

ريب كرمير مين رضاخاني تاويلات والنكيروابا

اس آیت کریمیں بھی عام طور پر مرمیان علم فیب کی طرف سے وہی دو فرسود ہاولیں کی جاتی ہیں ایک بدکر بیاں صرف علم ذاتی کی نفی ہے۔ دو مرسے بدکر اس آیت سے نزول کے بعد آپ کوریعلی بھی حطا فرا دیا گیا تھا۔ گرید دو نون نا وطیس بیاں بھی نہیں جیل سکتیں۔ بہلی تاویل تواس وا سطے مردود ہے کہ علم ذاتی با بھائ مسلمین وباتفاق فرقین ایک ذرہ کا بھی کئی کر نہیں ہوسکتا۔ پس اگر آیت کا مطلب میہ قرار دیا جائے گاکھی تعلیا کے لئے کورا دیا جائے گاکھی تعلیا کے لئے کورا دیا جائے گاکھی تعلیا کے لئے کورا دیا جائے گاکھی تعلیا کے لئے کہ کار دیا جائے گاکھی تعلیا کے لئے کہ کہ نہیں توجنو دادیٹر اور طاکلہ اس کے سواکسی کونہیں توجنو دادیٹر اور طاکلہ اس کے سواکسی کونہیں توجنو دادیٹر اور طاکلہ اس کے انتہاک ترین ہوا ہے گائے تو ایک جیز بلکہ اس کے ایک ذرہ کا بھی کسی کونہیں ہوتا۔ مالائکہ اس آیت میں جنودالی کی ہے انتہاک شرین ہی دیا ہوتا ہے ایک دارہ کی ہے انتہاک شرین ہی دیا ہوتا ہی کہ ایک ذرہ کا بھی کسی کونہیں ہوتا۔ مالائکہ اس آیت میں جنودالی کی ہے انتہاک شرین ہی دیا ہوتا ہے ایک دارہ کی ایک درہ کا بھی کسی کونہیں ہوتا۔ مالائکہ اس آیت میں جنودالی کی ہے انتہاک شرین ہی دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہی درہ کا بھی کسی کونہیں ہوتا۔ مالائکہ اس آیت میں جنودالی کی ہے انتہاک شرین ہی درہ کا بھی کور بھی کور کا میا دیا گا

کرنامقصود ہے کہ وہ اکس قدر میں کہ اُن کا تفصیلی علم خدا کے سواکسی کو ہے ہی تنہیں الغرض علم ذاتی کی نفی مراد بینے کی صورت میں آیت کا مطلب اور مفصد ہی فوت ہو جائے گا۔

ای طرح اگریتسلیم کر بیاجائے کواس آیت کے نزول کے بعدکسی وقت جنوداللہ کاتفیدیا علم بھی استحد اللہ کا تقدید کا تقدید کا تقدید کا تقدید کا تقدید کا تقدید کا مقد فرت ہوجائے کا بلکہ ضمون ہی خلط ہوجائے کا کبوبحہ آیت کا مفاد توہیہ کر کم کا مقد فرت ہوجائے کا بلکہ ضمون ہی خلط ہوجائے کا کبوبحہ آیت کا مفاد توہیہ کہ اللہ کے نشکر انسخے کشیر ہیں کہ اس کے سواکسی کو اُن کا علم ہی نہیں اور جب بیہ مان لیا گیا کہ خدا کے سوافل فلان مخلوق کو اُس کا علم نفصیلی محیط حاصل ہوگیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس فار کرٹھ نہیں ہیں کہ سی مخلوق کو ان کا علم نفصیلی حاصل ہی نہ ہو۔

به برحال دوسمری ناویل کی صورت میں بھی آئیت کا مقصد فوت ہوجائے گا۔اورشکو بہرحال دوسمری ناویل کی صورت میں بھی آئیت کا مقصد فوت ہوجائے گا۔اورشکو

کی غیم مر لی کنرت کے ذریعہ سے جوتی تعالیے کی عظمت اوراُس کی سلطنت کی وسعت کا میان کرنام تقسود تقا اُسس کا بھی خانمہ ہوجائے گا۔ یا بالغاظ وگریوں سمجھیئے کہ اس آیت کے میں برجہ تقا اللہ کی مدر کر گرئی میں کا اُس کی نئی اس مذہبی تعالیٰ مدر کر گرئی میں کا اُس کی نئی اس مذہبی تعدیم کے دور کر گرئی میں مناز کر گرئی کر گر

كريم مين جرح تعليك كى مدح كى كى بد (كدأس كياشكواس فدركشيرين كرس فلوق كوأن كاعلم مينهين) يدمدح باطل بروباية كى الغرض مذكورة بالادونون تاويلون مين سي كسى

اويل كي مي أسس آيت ميس كنجائث ننهي -

اس آیت کا ایک اور جاب بھی دیا گیاہے جس کومولوی احدرضا خال صاحب
نے الدولۃ المکیۃ بین وکرکیا ہے اکس کا عالی ہے ہے کہ ہارا وعویٰ اُن اکشیار کے
علم تفصیلی عیط کا ہے جو ابتدام آفریمنٹ عالم سے یوم قیام سے تک عالم وجود ہیں آئیں اور یہ مزوری نہیں کہ جنودا دیٹر یا طائکۃ ایٹر کا اس آیت میں وکرکیا گیاہے۔ وہ
قیام سے نک ہی بیدا ہولئے والے ہوں بلکہ موسک ہے کہ اُن میں سے بعض کی شخلیت قیام سے کیا من میں علم کی تفی کی گئی ہو اور اس
قیام سے کے بعد ہوا ور انہی کے اعتبار سے اس آیت میں علم کی تفی کی گئی ہو اور اس
صورت میں صفورا قد کس علیا الصلوۃ والسّلام کو اُن کا علم رہونا ہمارے معاکمے خلاف
نہوکا کیونکہ کا منات ما بعد القیام سے کے تعلق ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ اُن کا علم عمیط می

خاصل بربای کے اس جاب کی بنیاداس برہے کہ آیت کرمیرہ بی بنودا مند کے متعلق ہوید فرمایا گیا ہے کہ دو اس فدر کشر ہیں کہ اُن کا علم بھی خُدا کے سواکسی کونہیں۔ سو یہ اُن حزد اور ملا تک کے متعلق نہیں فرمایا گیا ہو بالفعل موجود ہیں اور مخلوق ہو چکے ہیں ببکہ آئندہ اور و دھی قیامت کے بعد بپیا ہونے والے جنودا مند کے لحاظ سے تنسر مایا

کیا ہے۔

. میکن فاضل بربلوی کی بیتا ویل نظم قرآن اور مقصد تنزیل سے عب قدر بعید اور میسی با علی برین سند

لاتعنى ہے وہ اہل علم مربورٹ بدہ نہیں۔

پہلے موض کر کیے ہیں کریہ آیت اُسس وفنت نازل ہوتی ہے عب کرکفارِ مکہ
ابوبہل وغیرہ ملائد جہتم کا عدد صرف اندہ اس کر اُن سے مقابلے کے نصوبے گانٹھ ہے
عقے اور اُس پر خورت بیال منار ہے تقے۔ کہ رب محد کے فرشتوں کی تعدا دکچو زیادہ نہیں
ہے بس وہ اندیس کی ہیں۔ اس آیت میں انہی کو یہ جبلا یا گیا ہے کہ نم سمجھتے ہو کہ الدیوز و مبل
کے باکس صرف اندہ اُن کی فرشتے ہیں حالائکہ اُس کے فرشتے تواس قدر کمنیہ ہیں کہ اُس

پس مقام اور موقع کی اکس خصوصیت کو لمحوظ رکھتے ہوئے کوئی عقل سلیم اس کو قبول نہیں مسکت کوئی عقل سلیم اس کو قبول نہیں مکر آئدہ اور وہ ہی قیامت کے بعد بہدا ہونے والے فرشتوں کی بیان کی گئی ہو۔ حالائک تمرایعت میں اس کی کوئی دلیل میں نہیں ہے کہ قیامت کے بعد ہی ملائکہ کی تعلین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ (واللّم اعلم)

 دی کے لئے میپیراکیاہے اُن کی تعدا د کو فدا کے سواکوئی تنہیں جاتا ۔

لتعديب هلالناركا يعك عدهم الاالله رمعالم ا در علامه علی بن محمد خانه ن فرات میں ۔

البت كامطلب يسبي كحبنمك دار فهاكرم انتیں می فرشتے ہیں نسکن ان کے مددگار اور التحت الشكرفر شتول ميس سے اس قدر ہيں الا الله تعالى خلقوالتعن كالجزفداككسى وأن كا تعاري معلوم نبي يد سب د وزخیوں کی مذاب دی مصلے میدا

المعنىان المحزية تسعانعش ولمسعراعوان وجنو دمرت الملئكة لايعلم عدده اهل النار-

ان دونون عبارتون مين "خلقهم لتعديب اهل النار" اورخلقوالتُّونَ اهلااننار کے الفاظ صاف بتلارہے ہیں کرجن ملائکہ کی شرف کا س آیت بی بالان ہے اور جن کے شعلق پیرکہا گیا ہے کہ اُن کی نعلا د کاعلم ضرا کے سواکسی کونہیں وہ وہ ہیں ہو أيت بذاك نزول ك وقت موسو واور مخلوق بهو تيك تطع البنة جوفر شيخ اس ك بعد مخلوق موں کے وہ بی اس مکم میں وائل ہوں گے۔ فاقعہ وا وتا علوا .!

ہمارے اسس بیان سے ناظرین کرام کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ فاصل برطوی کی تبسیری تا ویل بھی سیاق قرآن اورتصریجات مفسریے کے خلاف سے بہذا نا قابل قبول اوران کے الفاظمين مردود ہے۔

بهرحال بيسولهوي أيت هجى مارے مدما بر نهايت محكم اور نا قابل تاويل وليل ہے۔ والكمه التبيجية الشاحيتر

كَلاَتَمُّاكُ مُ نَفْسٌ مِّآاُخْفِى لَهُـُمْ مِّنْ قُلَّ قِ اَغْيُنٍ بِجَزَّا ثِمِ كَافُوانِيْمُ لُوْنَ

تصریت شاه ولی امتر محدّث و بلوی رحمة احدّ علیه اس آیت کریم کے ترجم میں ارقام فرمات میں ۔

یس نمی واند میج نفس میرجیز پنها دانشته شد مراسطایشان از خنگی حیثم با داش دا دو شد باسنچه می کروند - فتح الزمان )

اور مفرت شاه عبدالغاور صاحب عليدالرحمت وفرات مين

سوکسی جی کومعلوم نہیں ہو تھیا دھراہے ان کے واسطے ہو شھندک سے آنکھوں کی بدلا اسس کا سوکر تے ہے ۔ رامام التراجم)

اس آیت سے پہلے آن ایمان والوں کا ذکرہے جوالٹہ جل جلالا سے ڈرتے ہیں۔ اور سبب آیات اللہ کے ذرابعہ آن ایمان والوں کا ذکرہے جوالٹہ جل جلالا سے ڈرابعہ آن کو سبب آیات اللہ کے ذرابعہ آن کو تھیں ہوں نے کہ جائے ہیں اور انٹر کے ہوئے کا وقت ہے ) آن کے ہم کو خواب کا ہوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ ذکرالہی میں شغول رہتے اور اپنے پرور دگا کے ہم کو تھے ہیں۔ اور انٹر نے جو کی ان کو وے دکھا ہے۔ وہ اُسس میں سے سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور انٹر نے جو کی ان کو وے دکھا ہے۔ وہ اُسس میں سے صدقہ و خیرات ہی کرتے ہیں۔

بہرمال ایسے ایمان والوں کو تق تعلیے کی طرف سے جنمتیں دی جائیں گی۔ آیت مندر مِد بالامیں انہیں کا ذکر سے اورمطلب یہ ہے کہ۔

اپنان بیک بندوں کے سے ان کے اعمال صائحہ کے بدلے میں بومتیں م ہم منے چیا کے رکی بیں رجن سے وکھنے ہی سے اُن کی اسکمیں کھنڈی

بروماتین فی ان محقی تعمتول کاکسی نفش کوعلم نہیں ۔

اور جوائحہ یہ نعمنیں بھی رہوس تعالے نے پہلے لہی سے تیار کر کے جیبیار کھی ہیں)
جمیع ماکا ان و ما میکو ان میں سے میں ۔اکس لئے اس آیت سے بھی نہایت صراحت اور
صفائی سے نابت ہواکہ ماکا ان و ما میکو ان میں ابھٹی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا علم بجزس تعالیٰ
سے کہ کرین

اكرميراتيت كامضمون اوراس سے بهارااستدلال سي نوشي كامخاج بنبير يكن

بورى مولوى احدرضا فان صاحب في اس آيت كي ما ويل بركا في زور وكم مرف كيا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسس کی تغییریں ہم بھی کسی قدر بسط سے کام میں۔ والله ول التوفيل .

# اماد**یث** کرنمیہ سے اسل بیت کی تغییر

ميح بخارئ نمرلعيث مين مفترت الوببرلميره رمنى الندعندسيرمروى بيير كررسول المشر صلی امتُدعِلیہ وسلّم نے ارشا و فیرما ہاکہ ۔

يقول الله تعالى اعددت لعياي الله تِعالَىٰ كاارشا دہے كہیں نے اپنے نیک بندول کے لئے اُن چیزوں کو بطور الطهلحين مألاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطس

على قلب بشرِ ذخراً ـ من

بلبرما اطلعت معليه تثمر

قرآء فلانعل منفس مسا

اخفى للسومن فره اعين

جزاءً بمأكا فوالعملون.

رميح بخارى كتاب التغيير صهبى

وخيره تياركركي ركها ميع جن كوندسي آفكه نے ویکھا سے روسی کان نے سناہے اور رز

ئسى بىشىرىمە دل بىرىمىي اُن كانىطرە ئ<u>ې گزا</u>

ہے اور پر چیزی ماسواجنت کی ای تعمتوں

کے بیں من کی تم کواطلاع مے بیرآپ نے بهي آيت تلاوت فرماني -

نلانعلمنغس مااخنى لدعمن قروعين

يه روايت ر ما خلاف بعض الفاظ كتب وركسية بي مسيح مسلم اور مامع ترمنى میں میں ہے اورامام ترفدی نے اسس کے تعلق معصن میچ مکھا ہے۔ نیزام ماحمد اور

عه - اسموتوريعض روايات بن قال الوهريرة اقراء وكان أسمتم " كمالفاظ بم كسفيرمين سے شبہ ہوتا ہے کریدامنا فرشا پر صررت الوہ رہے اللہے کی تعقیق یہ ہی ہے کریمی مدیث مرفوع کا جز بعيد كاسقفة الاستاذ العلامه مولانا محدادريس الكاندهلوى وشارح المشكوة شرما فيخز بالعمر نى بعض تصانيف ١١ مند غفرلهٔ -

ابن ابی سنتیب اور منا و اور ابن جریرا در ابن المنذر اور ابن ابی ماتم اور ابن مردویه ادر ابن المن منظرت ابو بر ریافت کیا جدد در منثور منظرت ابو بر ریافت کیا جدد در منثور منظری کا در المنفوی نے معالم التز بل منظم این کسندسے کی ہے دمعالم التز بل منظم ای منظم کی مندسی مندسی مندسی مندسی مندسی مندسی مندسی مندسی مندسی مندسا عدی مندسی مندسی

میں رسول امنی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں صاضر ہوا آپ نے اُس میں جنت کامال بیان فرمایا بیماں تک کر ضم فرمادیا۔ چراپنے کلام کے آخر میں ارشاد فرمایا کواس میں ربعنی جنت میں) وہ چیزیں بھی ہیں جن کو سکسی آفکھ نے دیکھا ہے اور زمسی کان نے نہ سناہے داور نہ کسی انسان کا وہم وخیال ولم ل سناہے داور نہ کسی انسان کا وہم وخیال ولم ل جنوبہ وعن المضا جع سے جزائر ہما کا فوا بھیلون تک تلاوت فرمائی۔

شهدت من رسول الله مهل الله عليه وسلوم مبلست الله عليه وسلوم مبلست ومست فيه الجنه حق اخر انتهاى شما الله فيها ما لا في اخر التولا اذن مهمت ولا منطر على قلب بشرف وي عن المناجع الى قوله يعلون عن المناجع الى قوله يعلون وانرم ايناً مسلم في محوس وانرم ايناً مسلم في محوس

نیز ہی روایت صحیح مسلم تمریف میں بھی ہے۔ معاح اور دیگر کتب حدیث میں اس مفہون کی روایات اور بھی مسلم تمریف میں بھی ہے۔ معام ان ہی دو حدیثوں پراکتفاکر تے ہیں۔ معنمون کی روایا ت اور حفزت سہل بن معدّد کی ان وونوں روایتوں سے صاف معلوم ہونا ہے کہ آنحفرت ملی اور علیہ وسلم نے اس آیت کربر کا مطلب ہی ہمانقا کوئ تعالیے نے اس آیت کربر کا مطلب ہی ہمانقا کوئ تعالیے نے اپنے نیک بندوں کے لئے کی خاص نعتیں تیار کرکے رحمی ہیں جن کی اطلاع کسی مشرکت کوئنہیں ہے درکتی اطلاع کسی مشرکت کوئنہیں ہے درکتی نے اُن کو درکی جانب ان جانا۔

### حضارت صحائبة نابيين كإرشادات الكيته كالنبير

اور چوبکد آنخصرت علیالصلواة والتلام نے اپنے اصحاب کوهماس آیت کائیل بستا اسلام نے اپنے اصحاب کوهماس آیت کائیل ب تلایا تفا اسس لئے انہوں نے بھی ہی سمجھا اور دو سروں کوهم ہی بتلایا چنا نچر صفرت عبدالسّر بن سعود منی اللّه عنہ جو مجاعت ضحابہ میں سے علم قرآن میں خاص مہارت رکھتے تھے اور جن کی قرآن وائی اور قرآن فہمی براً نخصرت ملی اللّہ علیہ وسلّم کوخاص اعتما د تفاصیا کہم پہلے رسالہ ہذا کے مدی پرتفصیل مکھ میکے ہیں عرض وہی فقہد الا تمت علم القرآن صفرت عبداللہ ابن معود منی اللہ عنہ قرماتے میں .

بختین تورات مقدس میں مکھا ہوا ہے۔ کہ
بختین تورات مقدس میں مکھا ہوا ہے۔ کہ
جن کے بہلور ذکرالئی کی دجہسے) اپی خواب
میں جن کورد کسی آگھ نے دیکھا ہے دیسی کا ن
میں جن کورد کسی آگھ نے دیکھا ہے دیسی کا ن
کیررا ہے اور نہ کسی کے دل میں اُن کا ضطوہ
اور دن کوئی فرستا و پینم براور ہی صفحون قرآن
اور دن کوئی فرستا و پینم براور ہی صفحون قرآن
کی اس آیت میں ہی ہے فلا فعل مفسس
ماا خنی لھے من قرق اعین۔

انه لكتوب في التوراة لقد الله لكتوب في التوراة لقد الله الله المناجع ما حنوه عين ولم وتسمع اذن ولم ويخطر على قلب بش و لا يعلم ملك مقرب ولانبى مرسل وانه لنى القران فلا تعلم ونفس ما اخفى للم ومن قرة اعلى الم

اس کوفریآیی اورابی ابی شیبهاورابی تجریراورابن المننزراورابی آبی حاتم اور طبرآی اور طبرآی اور طبرآی اور طبرآی اور طبرآی اور حاکم نے ساتھ ہی اس کی سیار میں کی ہے۔ روز منٹورٹ کا چ ۵)

کس روایت سے ایک بات تو بیمعلوم ہوئی کر حضرت عبداد تاریخ سعودرخی ا امتاع نے نزدیک اس آبت کا وی طلب ہے جواس سے پہلے اما دیث مرفو عمہ

سيصعلوم ہواكہ

"الله تعالى نے اپنے نيك بندوں كے لئے كچوالينى تياركر كھى بين جن

كاعلم كسى بشركوكسي طرح بيئ ننبي"

بلکه اس روابیت میں بصراحت بیر بھی آگیا که ان محفی نعمة ن کاعلم سی مقرب فرشته ښه په په ک مونند پیما فرا اگرارید

اورنبی ورسول کوهمی نهیس عطا فرمایا گیاہیے۔

سین اسب سے علاوہ ایک بات بہ هی معلوم ہوئی کراش ضمون کا اعلان استہ نعالیٰ کی طرف سے نورات مقدّس کے فریعہ صفرت موئی علیائسلام کے نہ مانہ میں ہی کا یا جانے کا جے چنا بنچراکس کی تائید میچ مسلم کی ایک مرفوع مدست سے ہی ہوتی ہے اکس میں میں سے روایت ہے کہ بیر نصحا ہی رسول صفرت مغیرہ بن شعبہ رضی او نہ عند سے سنا وہ ممبر رہا ہے خطبہ میں رسول خداصلی او نہ علیہ وسلم سے یہ مدین بیان کرتے تھے کہ آب نے ارشا و فرمایا کہ ۔

موسی علیادسلام نے رایک و فدی رہ ب العزت میں جلالہ سے دریا فت کیا کواہل جنت میں سے اوئی درم کا آدمی کیساہو گا؛ ریعنی اُس کوکیا کیا ہمتیں حاسل ہوں گی؟ حق تعالیٰ کی طرف سے اُس کا جواب دیا گیا بوحدیث میں مفصل مذکور ہے ہم نے محص بوحدیث میں مفصل مذکور ہے ہم نے محص اس کے بعدموسی علیہ السلام نے سوال کیا کہ مبرے پرور دگار میرا علی درجہ والوں کا کیا حال ہوگا ؟ می نعالے نے اس کے بواب میں فرمایا کہ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لغائی واکرام کو میں نے اپنے وست فدرت سئال موسى عليه السلام ربه عزوجل مااه نى اهل الجنة منزلة راى ان قال قال اى رب فاعلاهم منزلة قال الك الذين عزست قال اولئك الذين عزست كلمته عبيدى وخمت عليها فلم ترعين ولع تسم الذي ولم يخطر على قلب بشرقال ومصداقه من من قرة اعين جزاءً بما

کانوا بعملون ۔ اس واسطے نزوکسی آنکھ نے اُس کو ویکھاہے در اُس پر میں نے مہر لگادی ہے در اُس پر میں نے مہر لگادی ہے در کمی کان نے اُس کو سنا ہے اور نہ کسی انسان کے وہم و خیال کا و کا ن کہ کنر مہوا ہے ۔ اس مدیث کو نقل کرنے کے بعد صرت مغیرہ نے فرمایا کہ اسس کی تصدین اسلاکی کتاب قرآن مجید کی یہ آیت کرتی ہے۔ فلا تعلیم نقس ماا خفی لیسے من قرق اعین جزائر مما کا فوایعملون ۔

حضرت مغیرہ کی اس روایت سے حضرت عبدا مثار بن معود رمنی المناعِنہ کے مذکورہ بالامیان کی صافت تائید موتی ہے اگرمیا تنافرق ہے کیصفرت ابن مسعود کے بیان میں تورات متعدّ س کا حوالہ ہے اورانس مرفوع حدیث میں حضرت موسی علیہ السلام سے سوال اور حق تعالیے سے جواب کابس قرین فیاس یہ سے رحق تعالیے کا يرحواب وراة مقدس مبري مذكورتها ساعق محضرت مغيره كى اس روايت سيديم معلوم وما المع كران نز دیک هی اس آیت کامطلب دہی ہے جرسالقدر دابلے سے معلوم ہوا۔ والتداعلم ادرسیدناسطرت عبدامتری عباس منی امتدعناسے اس آیت کرمیر کی تفسیری مروی ہے قال كا نعمش الله على المسال فرات من كريد الله تعالى كانوش يانى فاتخذجنة لنفسه شم يرتقالين أس وقت أس في ايك جنت اتخذہ و نھا اخری شعر را یک ٹوش نمایاغ) تیار کیا پیراس کے اطبقها بلولية واحدة شع وسايك دوسرا كزاربنا يايوس كويك قال ومن دونهماجنتان موتی سے ڈھانپ دیا پھر فرمایا کہ اُن کے لع يعلم المنخلق ما فيها ورد ووجنتين بين كرخلوق كومعلوم نبس کان میں کیا ہے اور وہ وہی ہے میں کے وهى التى قال الله فلاتعلم

ہارہ میں تن نعالی نے فرمایا ہے کہ کوئی نفس منہیں جاننا ان متوں کو ہوائی صالحین سے اعمال حمنہ کابدلہ دینے کیلئے مفنی رکھی کئی ہیں۔

نفس ما اخفی للسم من قرق اعین سجزاءً بما كانوا بعملون

اس کوفریا بی اورعبد بن حمیّد' اورابن حرِیْرا ورخیُرْبن نصراور ابن المنَّذر' اورابن إبی حاتمٌ اورا بوا<sup>ن یی</sup>نخ ' اور بهیتی اور حاکمٌ نے روایت کیا ہے اور حاکمٌ نے ساتھ ہی اسس کی تھیجے ہی کی ہے۔ ورمنتور <mark>11</mark>4 صن<u>دا</u>ع ہ -

مفرت ابرسریه مفرت سهل بن سعد مفرت بدانته بن سعود اور مفرت مغیرو بن شعبه رضی ادر عنه کم مذکورهٔ بالا روایات اور صفرت ابن عباسش کی اس روایت بی ورسقیفت کوئی تعارض اور شخالف نهیں بلکه صرب عنوان کا فرق ہے ، پہلی روایات سے اجالاً اتنا معلوم ہوا تھا کہ می تعالئے لئے کچھ خاص نعمتیں اپنے عباد صالحیین کے لیے تحفی رکھی ہیں اور کسی مخلوق کے ادراکات کی وال ک ک رسائی نہیں ہوئی ہے اور صفرت ابن عبارش کی اس روایت میں اُسی اجمال کی ایک دو سرے عنوان سے کسی قدر تفصیل کر دی گئی ہے۔ واحد اعلم ۔

ہے۔ وامنڈاعلم ۔ ادرستیدنا صفرت صن بعبری رحمۃ امنڈعلیہ اس آبیتِ کریمیہ کی تغییر میں فرملتے ہیں ۔ اضفیٰ قوج عمالۂ فاخفی ۱ منہ ۔ داس شب بیدار) قوم نے اپنے عمل کھیا یا

اضفى قوم عملاً فاخفى الله (النشب بيلار) قوم نه الينعمل كوميايا الله ما لدر ترعدين بين تواك نياس كالتي الماسك لي ويمتين

ولے بیخطرعلے فلب بہشر تھپاکے رکھیں جن کونڈسی آپھونے دکھیااد رواہ ابن ابی سامت مر۔ نکسی انسان کے دل میں بھی ان کا خطرہ

یہاں تک جو احادیث و آ نا ژمنغول ہوتے اُن سے صاف ظاہرہے کہ آنحفرت صلی اوٹہ ملیہ وسلّم نے اپنے اصحاب کرام کوا درا نہوں نے اپنے تلامذہ حضرات تابعین مخطام کواس آیت کا بہی مطلب بتلایا تھا کہ۔

ت تعالے نے اپنے فاص الخاص نیک بندوں کے لئے کچھ السی متیں نیارکے

بهاركمي ببرجن كاعلم كس بشرط كمكسى مقرب فرشق ادر بركزيده نبي كوهي ماسل نهبي أكس مح بعديم اپنے النزام كے مطابن چندائمة مفسري كي تغييري عبارات هي مدية ناطب بين کرتے ہیں۔

# تحضرات الممهنترين كي تصريجات

عمدة المفسريني مافظا كحديث امام ابن كثير رحمة التأدنع الطيطيبه اسس أيبت كي نفسيه میں ارقام فرمانے میں کہ۔

طلب آیت کا پیہے کر جواعلی معتیں اور بهنرين تذتبي المترني ابني أن خاص مركار بندول کے اسے ست میں مفی کھی ہیں جن واللهذات التي لمه يطلع كمثل كسي فيه وكيبي أن كي عظمت الله كامال كسى كوعبى معلوم منبير.

نفوس مخلوفه ميس سے كوئى نفس نبين جا تاان

نعمتوں کو رجوان نیک بند ول کے <u>اسے چیا</u>

کے رکھی گئی ہیں) متی کریڈسی مقرب فرشتے

ی کواُن کاعلم بے اور نکسی فرستا د ہ

اى فلا يعلسم احدًّ عظمساة مااخفي الله لمبعرف الجنات من النعيم المقبسم علىمثلها حداكه

رتفسیرابن کثیرمسسسے ۸)

اورعلاممالوالسعود رحمته التدنعا ليعلبه فرما تنعبير

رفلاتقلم نفسى مت النفوس لاملكمقرّب ولانبي مرسل مفنهادٌ عرب

عداهير ر الفيرالوالسعود صن<u>اسع ع</u>

رسول ی کومیہ جا کیکہ اُن کے علاوہ اور لوگ۔ اورعلام نفي حفى عليه الرحماني تفير ملارك التنزيل مين فرانع بين-

كيملم احدُّما اعد لهُوُكاء كوئى تنبين جانتا أك خاص محفى انعامات والإما منالكراحة كوجان مبادصالحبن كيليئة بياكي كيركير ميس

مدارك التنزيل صلك ج٧)

اور فاضى ببضا وي عليه الرحمة فرمات بي .

رف لاتعلم نفس ٧ ملك مقرب ولانبي

(نغیرانوارالتنزل للبیضاوی صفح به) کے لئے مفنی رکھی میں)

يس كوئى نفس نهي ما شاحتى كدرة كوئى مقرب فرشتة آور يذكوني فرستاره رسول دائن فمتول كو بوسق تعلك في اين خاص عبا دصالحين

اورامام بغوى فيصعالم التنزل مين اورعلامه خازن فيصلباب الشاولي مين اكسس

موقع پرصرف تنصرت ابوسرریه و و منی امتدعنهٔ کی مذکوره بالاروابیت تعینی صربیت قدسی "اعددت لعبادى الصالحين الحديث" كنقل يراكفاكياس كوما أن ك

نز دیک ہی اسس آیت کی تفسیر وی ہے ہواُس مدیث مرفوع میں کی گئے ہے۔

على مزاخطيب تشربني عليدالرحمة نے تفسير سراج منيرين اس ملك صرف صفرت عبدا ملد بن مسعو ورضى الترعنه كى مذكورة صدرروايت كيفل براكتفاكيا بيعس مين

ترات مفرس اور عفر قرآن پاک کی اس آیت کریمه کے حوالہ سے بتلایا کیا ہے ۔ کہ

التّٰد نعالیٰ نے اپنے شب زندہ داربندوں کے لئے جو خاص ممتیں تیار کرکے رکھی ہیں۔ أن كى سى قنىمى الْللاع كسى بندے كومنى كەفرىشىتون اورنىيوں كوھى نىبىر - رامنصاً)

آببت لمذاكى تفسيرس بهان كبجواها ديث نبوته بإحضرات صحابه ومالعين رمني

التعنيم المعين) كے جوارشا دات اورائر مفسرين كى جوتصر جات نقل كى كى ميں ان سب سے بلاکسی ذہنی جدو جبد کے بہ نتی نکلتا ہے کسور استحدہ کی اس آبت رفلانعلمہ

نفش الآية) كامطلب بي مع كدر

"ين تعالى نے اپنے أن خاص بندول كے لئے ہواًس كے فعروملال سے درتے ميں۔ ا ورأس كى سبيح وتحميد كرنے ہيں - مائخصوص را تول كواپني راست وارام قربان كريے ذکرالہی میں شنول رہتے ہیں اوراینے اُسس رب کا رسازسے دعائیں کراتے ہیں۔ اور دوسرے امور خیرس مجی صلہ لیتے ہیں۔ بھر حال اپنے ان نبک کاربندوں کے انعام و اكرام كے لئے "ق تعالى ف اب سے بہت يہلے كي فاص تحالف نياركر كے جيسا دينے الى اورمیح مسلم نمرلین کی حضرت مغیرہ والی حدیث تُ دی نمبری (۱۷۸) کے بموجب اُن پر اپنے دستِ قدرت سے محمد لگا دی ہے اوراس طرح ان کو ساری مخلوق کے اورا کات سے خفی کردیا ہے کہ مذوبا ن تک کسی کی آنکھ کی رسائی ہے مذکان کی اور نہ کسی کے وہم وخیال کے جنگی کہ طائکہ تقریبی اور انبیار مرسلین کو ہی اُن کا علم نہیں "

ا ورفام سے کدید نیار شدہ مخفی تعمتیں بھی اجمیع ماکان ومایکون میں واخل ہیں۔ اور سبب کدان کا علم حق تعالیٰ علام الغیوب کے سواکسی کونہیں نومعلوم ہواکر جمیع ماکان ومایکون "کا علم محیط بھی خدا کے سواکسی کونہیں ۔ و هوالمرا هر اسس کے بعد ہم سبب وعدہ رضا خانی تا ویلات پرجی ایک نظر و التے ہیں ۔ والله الموفق ۔ والله الموفق ۔

# ر بریم میں رضاغانی ما وبلات اوراُن کے جوابا

 النُجُوابُ

فاضل ربلی کے اسس جواب کی بنیا دصرف اس پرے کرآیت کریمیں صرف فی الحال کی نفی ہے اوراستقبال سے وہ باکل ساکت ہے حالانکر دیمحق غلط ہے۔ کیو نکھ آیت مقام مدح میں وار دہے اوراُس کا مقصد ان خاص نعمتوں کی اس طرح تعربی کونا ہے کہ وہ المی عجیب وغریب بین کسی فنس کواُن کا علم ہی نہیں" اور یہ مدح اُسی صرت میں میں سے کہ وہ المی بی جیب کر قیامت مک بلکداُن فعمتوں کے شقین کو دیئے جلنے تک میں اور کواُن کا علم دہے ورزاگراکس و نیا میں دوسروں کو بھی اُن کا علم دے دیا گیا۔ تو بھراُن کی یہ مدح باقی نہیں دہے گی اور تی تعالیم نترہ ہے اس سے کہ اپنے خاص مجب بندوں کو دیئے جانے والی نعمتوں کا وہ وصعف بیان کر ہے ۔ بوج پندروز سے بعد ختم بوصانے والا ہو۔

ال) فاضل بربلوی کے دو سرے جواب کا مائل بہتے کہ۔ آبیت میں اس برکوئی دمیل نہیں کہ بن نعمتوں کا نامعلوم ہونا اُس میں بیان کہا گیا ہے دہ فی الحال موجود بھی ہیں البتہ " آخو فی "بھید خداصتی سے اننا پہتے چاہا ہے کہ اُن کا اضفار زما ندماصنی میں داقع ہو سی کا ہے اورا خفار کی ایک شکل بر بھی ہے۔ کہ وہ چیزیں امبی پر دہ عدم ہی میں سنتور ہوں اوراس کی تائید میں فاصل موصوت نے کتاب الابریز " سے حوالہ سے ابن ابی عبدا فٹر شریعیت نامسانی کی بیعبارت نقل کی ہے۔ السننوعلے درجات الاولے اضار کے بیند درج میں اُن یں سب سے وہ بین وسطے افواھا اسکا ہوجد پہلا اور قوی تربیہ ہے کہ سرے سے وہ بین الشک اصلاً فلم مستور موجودی منہوں وہ بھی عدم کی ظلمت میں فی ظلم العدم ۔

فی ظلم العدم ۔

فاصل موصوف کامقصد سے کمکن ہے کہ ان تعمتوں کا انتفار ہی اسی نوع کاہو کہ وہ اہی موجود ہی ندگی کئی ہوں بلکہ بعد قیامت کے دارآ خرت میں موجود کی جائیں اور اکسس صورت میں اُن کے نامعلوم ہونے سے علم ماکان و ما یکون کے وعوے رپر کوئی اثر نہیں میڑنا کیونکہ اس سے اصطلاعاً صرف وہی است یا مرا د میں جو قیامت سے پہلے الم موجود میں آجا میں را نتھے ملخصاً ومشرعاً)

### ٱلْجَوَّات

در تقیقت به هی فاصل بر بلوی کا مجد داند مغالطه به آیت کریم کی تغییری صفر ابوسرره ، صفرت بهل بن سعدماعدی ، صفرت عبدان که بن مسعود ، صفرت مغیره بن شعبه البوسرت عبدان که بن می بوم فوع وموقوت روایات به صفرت عبدان که بن می بوم فوع وموقوت روایات به نے نقل کی بین وه فاصل بر بلوی کے اکس ایجا دکر ده احتال کی قطعی بیخ کنی کر دی بین بیناسیخ صفرت ابوسری کی معربیت قدسی بین اعده ت لعبادی المتها الحییت اور صفرت ابوسری کی معربیت قدسی بین اعده ت لعبادی المتها الحییت و حتم ست علیها کے الفاظ اور صفرت ابن سعو در صنی استر عند کی روایت میں اعد و حتم ست علیها کے الفاظ اور صفرت ابن سعو در صنی استر عند کی روایت میں اعد عند کی روایت میں اعد بند کی روایت میں اعد بند کی روایت میں اعد بند کی روایت میں فات خد جند گلفت است می المند است می است می است کی میں موجود کی جائی ان اما دیث و اتفار سے مردود ہے۔ بہت کی طبح ق تعالی نے تیار کر رکھی ہیں ۔ بین فاصل بر بلوی کا پیا اتحال کر شا پر نوم تعالی که شا پر نام دیث و اتفار سے مردود ہے۔ بین فاصل بر نام دیث و اتفار سے مردود ہے۔ بین میں کی بین ان اما دیث و اتفار سے مردود ہے۔ قیامت کے بعد دار آخرت میں موجود کی جائیں ان اما دیث و اتفار سے مردود ہے۔

وللهالحبجة الساحيياة ر

افسوس سے کہ فاصل برطوی ہی ان روایات سے بالک فافل نہیں بینا نچر ہونہ ابر سرریُ والی مدیث قدسی جوہم نے آیت ہذاکی تغییر میں سب سے پہلے نقل کی ہے وہ اس کو اسی مجنف میں اس جواب سے پیٹر سی سطر پہلے نقل کر کیے میں نمین اس سے باوجود وہ اس تا ویل سے باز رہے۔ و ذلات لبعل ممات العصوب یہ خشاو ہ قویہ ترویساً کی الله العافیہ تر۔

رم) فاضل موصوف کے نعبیر ہے جواب کا عالی بہ ہے کہ اس آیت میں جن مخفی ممتوں کا فکر کیا گیا ہے یہ مزوری نہیں کہ وہ فکر کیا گیا ہے یہ مزوری نہیں کہ وہ کا کنات میں سے ہوں مبلکے ممکن ہے کہ تن تعلیات ہوں اور آیت ہذا کی کھفاص تجلیات ہوں اور آیت ہذا میں انہیں کا وعدہ کیا گیا ہوا وراکس صورت میں آن کا علم مزہونا ہمارے وعو سے میں انہیں کا وعدہ کیا گیا ہوا وراکس صورت میں آن کا علم مزہونا ہمارے وعو سے شمنتی میں اور اُن کے تعلق ہمارا بدا تما نہیں کہ اُن کی علم محیط بھی آن نحفرت صلی ایڈ علیہ وہم کو حاصل ہے۔"

## ٱلۡجَوَابُ

الغرض فاضل برملوی کی به تاونل هی مذکوره بالااما دیث ہے مرد و د ہے۔

فاضل برمای کامقعداکس صدیث سے بیٹابت کرنا ہے کہ آیت کریمیاورا مادیث مذکورہ میں جن مخی فیمتوں کے نامعلوم ہونے کا ذکرہے شب معراج میں آنحفرت ملی اللہ علیہ وسلم کو اُن کا علم عطافرا دیا گیا بلکہ علیٰ مشاہرہ لی کرادیا گیا ہماری بیش کر دہ سترہویں اللہ وسلم کو اُن کا علم عطافرا دیا گیا بلکہ علیٰ مشاہرہ لی کرادیا گیا ہماری بیش کر دہ سترہویں آیت " فلا تعلم منسق ما احتی لیسے وسل سے قرق اعین "کے تعلق فاضل برای کا یہ آخری ہوا ہے اورا پنے نزدیک انہوں نے اس کے ذراعہ سے علی راہل منت کے اس استدلال کا قلع قبع ہی کر دیا ہے۔

كاخطره كذرابيه

### النجواب

میکن فی الحقیقت میرهمی فاضل موصوت کا ایک خوب صورت مغالطه به اوّل تربی خیال غلط اور باطل ہے که آیت واحادیث کامقصد صروت بیر ہوکہ " ریعمتیں عالم شہادت کی نہیں ملکہ عالم عنیب کی میں "کیو بحدید انہی نعمتوں کی خصوصیّت نہیں ملکہ عالم آخرت کی تمام چیزیں حق کرخو دعالم آخرت اجنت ووزخ سب می عالم غیب میں سے بی الم خیب میں سے بی اس سے اُن متوں کی کوئی خاص مدح نہیں کی بلاکوئی خصوصیت ہج تابت میں منہیں ہوئی حالا بحد آبات واحا دیث کے الفاظ مدح اور خصوصیت کے عاست میں ۔

علادہ ازیں میر کہ حضرت ابوہ رئے کی حدیث میں بلکہ ماا طلعت ہے الفاظ بھی موجو دہیں جن کامطلب یہ ہے کہ بیناص تخفی تعتیں اُن تعمتوں کے ماسواہیں جن کی تغیر ہونے ہوئے ہوئے کہ بینام تعمیر اکثر تم کوا طلاع ہو تی ہے "مالا تھے دہ معلوم تعمیر معلی عالم غیب ہی کی ہیں ہیں یہ استدراک آپ کا واضح دہیں ہے کہ آپیت اور حدیث کامطلب صرف ہیں بتلا نامنہیں ہے کہ رفیعت عالم غیب کی ہیں مبلکہ یہ طلاع کسی سکو غیب کی ہیں مبلکہ یہ طلاع کسی سکو خیب کی اور مدیث کو ان کی تعمیر کی اطلاع کسی سکو خیب کی ہیں ہیں دہ بھی تنہیں ۔

اوربالخصوص صفرت عبدالمتدبن سعودرضی المترتعالی عنه کی روایت بین " و لا بیعلم ملک مقرب و لانبی هرسل" کے الفاظ نے تواس ناوبل کے لئے کوئی کائن سی مرتعالی کے الفاظ نے تواس ناوبل کے لئے کوئی کائن سی می نیجیور کی اور تصریح کردی کدان محنی نعمتوں کی اطلاع المترتعالی کے ماص الخاص بندوں حتی کومقرب فرشتوں اور برگزیدہ نبیوں کوهمی نہیں اس صاف اور واضح تصریح کے موتے ہوئے اس استمال کے لئے کوئی گئیا کشش نہیں رہتی کہ شاید سی تعالی کے اللے نے اپنے مخصوص بندوں میں سے مسی کوائن کی اطلاع دے دی ہو۔ بہر حال فاضل بربلوی کا یہ خیال بھی نصوص موریث سے مرود دو مدفوع ہے۔

رمی صفرت الوسعید خدر می دخی افت عند کی معراج والی محولہ بالار وایت برتقدیم صحت اسس کا سجواب اسی قدر کا فی ہے کہ اُس میں اس کا کوئی ذکر تنہیں کا تخفرت صلی استرعلیہ وستم نے شب معراج میں جن نعمتوں کا مشا صدہ فرما یا وہ بعینہ وہی میں جن کا ذکر زیر بحث آیت اور منقولہ بالااحا دیث میں کیا گیا ہے بلکہ اُس کا مفاوتو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ صفورا قدس علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج میں کچواہی چیزیں ملاحظہ فرمائیں جن کوائس وقت تک منسی نے دیمیما تھا نشہانا تھا ' ندجانا تھا' اور ہمار ا جن کا ذکر زیرِجِن آین اور مذکورہ بالااحا دین میں کیا گیا ہے اور جن کوحب روایت مغیرہ بن شعبہ وابن عباس قدرت نے بند کر سے منہ کر دیا ہے اور جن کے اخفار کا اعلان تورات مقدر سی اور قرآن بین میں بھی کیا گیا ہے بلکہ حضرت ابوسر ریرہ رضی استرعنہ کی جیس والی حدیث قدری میں حق تعالی و تبارک کے بدالفاظ کہ مین بلکتہ ماا طلع نے برعک تربی اس کوصا ب واضح کر سے میں کر رنیمتیں اُن کے ماسواہیں ۔

اوراگر بغرض ہمارے سامنے برنصر بح منطبی ہوتی جب بھی برماننا ضروری تھا۔ کم استحضرت صلی استہ علیہ وسلم نے شہر برع علی میں جو عجا کہات ملاحظ فرمائے وہ ال تعمتوں کے علاوہ ہیں جو علی میں جو عجا کہات مالادہ ہیں بیا گیا ہے۔ کمیونکہ بریقینی امر ہے کو معراج کا واقع تحریث سے بہت پیلے مکر معظم میں بیش آیا ہے۔ اور عضرت ابو ہر برہ وسہل بن سعد روضی اولئ عنها) کی روابیت کردہ احادیث بجرت سے بہت بعد کی بین آبو ہمیں آبو میں اگریہ مال لیا جائے کہ شب معراج میں استحضرت صلی استر علیہ وسلم نے ان خاص نعمتوں کو بھی ملاحظہ فروالیا تھا تواس واقع کے برسہا برس بعدی تعالی کی طرف

سے مصرت کا پیدهموهی اعلان فرما ناکدان ممتول کوکیمی کسی انجھ نے نہیں دمکیما ہے۔ کیمی کسی کا ن نے سُنا ہے اور نکسی بشرکے دل میں تھی ان کا خطرہ گذراہے "معاذا مل غلط مقررا ہے۔ نيز السس صورت بين ضروري تفاكه النحضرت صلى التعليدوسكم اس مديث قدسي مے بیان فرما نے وقت لوگوں کوفلطفہی سے بچلنے کے لئے یہی فاہر فرما دیتے کو اُن خاص منى تعمتوں كا علم اكر بير عام لوكول كو منبي سے مگر مجو كوسے اور ميں نے ان كو چشم خود شب معراج میں دیکھا ہے۔

نیز صحابر رام کومی چا ہیئے تھا کہ وہ ان احادیث کی روایت کے وقت اس چیز کو بھی العام كروباكر تف ميل رسول التلصلي التدعليه وسلم كان تعمتول كي علق خدا كي طرف س على الاطلاق يدبيا ك فرما ناكسي كوكسي طرح هي أن كاعلم نندين يتمعي مدبعيري مذفلبي اورايني ذات المرس كاهي أس سے استثنا نفرانا ، اور برص ابرام كاهي ان اماد بيث كوهي اسى اطلاق كے ساتھ روايت كرنا بلكه فقيه الاترت معلم القرآن كيدنا مضرت عبداً مترين معود منى الشعنة كاصات الفاظيي

ولا يعلى وملك مقرب ولانبي مرسك كدان ناص مخفى نعمر ركاعلمكسي مقترب فرشندا ورفرستناده نبی کو بعی ننہیں فرما نااس کی صریح دمیل ہے کہ استحضرت صلی للہ عليه وسلم كوهبي ان خاص نعمتوں كاعلم نهيں عطا فرما ياكيا تفا اور شب معراج ميں صنور نے حن أن دمكيمي' أن شني' أن جاني 'بچيز ول كوسبنت ميں ملاحظ فرمايا وہ ان خاص مخفی تعمتوں کے علاد هنس. وابتراعلم

بهرمال فاصل برلموى كى به آخرى ماويل هي مس برانهون في بشه ناز كا اطهار فرمايا سے محص غلط اور باطل مقہری ۔ اور اقبت ہوگیا کریسنز صوبی آبت مجی ہمار سے متر مارینہایت محکم اور نا قابل دلیسے

ولله الحجة القاطعاة

### سر آبیت (۱۸)

يَوْمَ يَجْعَ اللهُ الرُّسُلَ فَيَتُولُ مَا ذَا أَجِبْتُمْ قَالُو الرَّاكِ السَّلَ الْمَالَا فَيَتُولُ مَا ذَا أَجِبْتُمْ قَالُو الإَعِلْدَ مَا لَعَيْدُوبِ وَ النَّكَ النَّقَ عَلَى الْعَيْدُوبِ وَ النَّكَ النَّقَ عَلَى الْعَيْدُوبِ وَ

حفرت نماه ولی الله صاحب محدّث دملوی رحمته الله علیه اس کے ترجم بنی ارقام فرماتے ہیں ۔
" یادکن آن روز کر جمع کند خدایی نم براں رائس مکو ید جی جواب داده شد شعارا کو بند
نیج وانٹ نیست مارام رآئینہ توئی دانندہ امور پنہائی" دفتح الرحمٰن)
ادر معذب ثنا وعبد القا ورصاحب رحمته الله علیہ فرماتے ہیں ۔

حب دن الله جمع كري كارسول الركام كاتم كوكياً جواب ويا بولسي كيهم كوخر بني ترسى سے يميي بات جانتا (امام التراجم)

اسس آیت میں حق تعالیٰ کے آس سوال کا ذکر ہے ہوتیا مت کے دل تمام بغیروں سے اُن کی فوموں اور اُمتوں کے متعلق کیا جائے گا کد اُنہوں نے تنہاری وعوت اور جلیع کا کیا ہواب دیا آیا ایمان لائے اور تصدیق کی ؟ یا کفر کیا اور تکذیب کی راہ اختیاری ؟ انبیار

عليهمالت الم فرائيس كي -

لاعادنا انگ انت علام الغیوب. هم کوملم نبی آپ می تمام نیو کی جاننظ میں اس آپ می تمام نیو کی اسلام اس آپ می تمام نیو کی اسکال رمین آگیا ہے کہ صفرات انبیار علیهم السلام کو ابنی امّتوں کے جواب کا فی الجماع مردر سے بھری تعالیے کے سامنے انہ ان میں طلقاً علم کی نفی کیوں کردی اکس کی توجید میں جندا قوال بین اور چونکدان میں سے اکثر میں مدائش منہیں ہے اکثر میں مدائش میں سے اکثر میں مدائش میں سے اکثر میں مدائش کے دوس اپنی این حکد مدرست ہوں۔

ایک قول جس کوعلاّم خازاً اورامام رازی وغیرہ نے صرت عبداللہ بن عبک منی اللہ تعالیے وزئے نقل کیا ہے رہے کہ

معناه لاعلم في المحلمات انبياطيهم اسلام معتبواب لاعلم لنا كامطلب

فيهم ولانك تعملم برب كرفداوندا المكواك كضعلق آب كا ما اضمروا وما اظهرول ساعلم بهي يونكآب أواس كوهي ملنة بين جوانهول نے زبانوں سے ظاہر کیا اور اُس کو هي فعلمك فيلسم انفلامن ہودل میں پوشیدہ رکھاا در سم کوصرت اُن کے علمناوابلغ ظاہری مال کاعلم ہے میں آپ کاعلم اُن کے دتغیرخازن م<u>یم (۲</u>۶) بارہ میں ہمارے علم سے زیا دہ نا فذاور زیادہ بلیغ ہے۔ الممرازي رحمة التدعليد السس قول كونقل فرواكرار قام فرمات يي -

بی نول سب سے زیادہ میجے ہے اور اسی کو موالاصح وهوالذكانتاره مقرت ابن عباکس مِنی ادارعنہ نے ابن عباس-اختیار فرایا ہے۔ دنغركبرمشك ج۳)

ا ورامام ابن جربرطبرگ نے علی بن ابی طلح کی روابت سے اسی اُبیت کی تغییر س عباس صی الله عنهٔ کاایک فول ینقل کیا ہے۔

مطلب يرب كرم كوعلى نبن بحزاس علم كي من كواتب مسازيا ده جانع بين -

يقولون للربءتر وسبل لا انبيار وليالسلام كاس علىولنا الإعلى انت اعلى بدمنار

معرت ابن عباس سے اس قول کو امام بغوی نے معالم النزیل صفی ج اربر ا ور ما فظائن كينير في ابني تفسير كي ما الله على الورنيز علام فارتن في الباب التا وال ما والم ج ٢ ريمي نقل كيا سے رسكين فى الحقيقت مصرت ابن عباس رضى الله عند كے يد دولون فول اكسنى بي صرف عنوال كے اجال وتفعيل كا فرق سے ورنمطلب اس دوسرے و ل کاهی وسی سےجو سیلے قول کاہے۔

پناسٹیملآمر خازن اکس دوسرے تول کونقل فرماکرار فام فرملتے ہیں وهناالقول قریب من الاقل ۔ یول اُس پلے ول کے قریب سی قریب ہے اورعلیٰ ہذاحافظ ابن کنیر منے تواس دوسرے قول کامطلب بانکل وی کھاہے جو پہلے قول میں گذرا بینا نیے اس دوسرے قول کونقل فرماکر کھھتے ہیں۔

اس قول كوامام ابن جرير نے مضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اوران بینوں قولوں راس كوزجيح دى ہے اوراس مين تنك نہيں كه به قول المحقاب اورحق تعلي كي سامنادب کے قبیلے سے ہے اور طلب یہ ہے کے خداوندا أبيد كے علم محیط كل سے مقابلہ میں سم محیط كل سے مقابلہ میں ا ورسم کواگر میرسواب ملاتھا اور سم ان کوجانتے میں بنہوں نے ہاری وعوت پرلیک کہائیک بعض اُن میں سے دہ می تھے کہم کوان کے صرف ظاہری مال کی اطلاع تھنی ادر ان کے باطن كالهم كوعلم نهين اورآب سرحيز كوملنف والمے اور سرحیزلی اطلاع رکھنے والنے ہیں۔ بسهاراعلم آب محصم بنسبت مثل عدم علم تھے ہیں تقتی آپ ہی تمام غیوب كے جاننے والے ہيں۔

رواه ابیجربرثم اختاره علی هده الاقول التلثة ولاشك اندقول حسن وهومن باب التاةب مع الرب حب لمجلاله اى لاعلى ولنابالنسبة الأعلمك المحيط لكل شئ ونحن وان كناقد اجبنا وعرفنامن اجابنا ولكن منه عمن كأاتما نعلِّلهِ علے ظاهره کاعل مرلن ا ببآطنه وإنت العليم بكل شئ المطلع على كل شئ فعلمنا بالنسبة الأعلمك كلا علمرانك انت علام الغيوب رتغييرابن كنيرصهم جهم

بہر حال صفرت ابن عباس رضی استہ عن کے ان دونوں قونوں بیں صرف اجال اور تفصیل کا فرق ہے اور طلب دونوں کا ایک ہی ہے اور وہ اید کہ تعظم اسلام کا منتا رہے ہے اور کی ایک ہی ہے اور وہ اید کہ تعظم اسلام کا منتا رہے ہے کہ ان کو اپنے نعض امتیبوں کے صرف نا ہر کا علم تعا اور باطن کی خبر نظمی اسی بنا پر سی جا جلالہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ تم کو علم نہیں " مصنوت ابن عباس رضی ادر تو عن کے ایم اور تو تعلیم کا اور قو کی عباس رضی ادر تو تعلیم کے اندوں کے مقابلہ میں ہر میٹیسیت سے دائے اور قو کی ہے اور اسی کے اکثر اسی مقسرین سے دوسری تفاک برے مقابلہ میں اس کو اختیار کہا ہے۔

بینانیجه امام دازی سنے اسی کو" اصح "لینی سب سے زیادہ صیحے کہاہیے ا درا مام ابن حربط بریّ نے اسی کو اختیار فرایا ہے اور ما فظابن کثیر سے اسی کے حق میں لاشك اناه قول مس كهاب اورامام بغوى فيصعالم مين اورعلآمه على بن محدخازن فياب التاويل مين اسى قول كوسب سنے بہلے نقل كيا ليے اور ان كى عادت ہے كه وہ قوى زين قول ہى كو يہلے نقل کرتے ہیں ۔

ا و رخطیب شرمینی کے بھی اسی کو اختیار کما ہے بیٹا نیجرا بی تفسیر ح ا میں فراتے ہیں ۔

م كوعلم نبهن أس كاحب كاآب كوعلم يدي كوزك آب غيوب كے جلنے والے بين يس آپ كو معلوم سے وہ جوانہوں نے جواب دیا اوروہ بوسمارك سف طاكرام اورآب كووة معلم ہے ہو ہم کومعلوم نہیں این وہ جوانہوں نمایے د لول میں تنفی رکھا ۔

م المت تعلمة الله امت علام الغيوب" فتعلم مالجابوا ومااظهروة لنا وما لسعرنعلم "فلوکھے۔ مر۔

اورعلاً مه الوالسعو وفي في اين نفسير الشيخ به برا و رفاضي ميا وي في في الوالتنزل مناع ج ا برهی اسی قول کواختیار کمباہے اور اُن کے الفاظ تھی اسی کے فریب فریب ہیں اور علام نسفی تنفی سنے ہی اسی تول کو اختیار کیا ہے بینا نیے فرماتے ہیں کہ۔

رفالوا لاعلے ملنا) باخلاص انبیا علیم اسلام فرائیں کے کہم کوعلم نہیں یعی این قوم کے اخلاص کا اوراس کی دلیل يسب كراك فرالك آب بى علام الغيوب

قومنا دليلة رانك انت علامالغيوب (تفييردارك التنزلي صامع ج ١)

بهرحال اس آبیت کی تفسیرس ایک فول توبه ہے جوحضرت ابن عباکس رضیامتٰہ عندسے مروی ہے اور میں کو عام محققین فسترین نے اختیار فرا لیہے اور آیت کے آخری جزاناٹ امنت عاتب الغیوب سے بی ا*س کی زبر دست تائید ہوتی ہے جبیبا ک*امام دازی م

ادر علام نسفی فی این اس کی تصریح هی کردی ہے۔ بین قوی ترین قول تو ہی ہے اوراکس کی بناریر آیت ہذا سے ہمارا استدلال بھی یا تکن ظاہر ہے۔

میونکواس تفییری بنار پر آیت کا مفادیه به واکد انبیا ولیهم استلام می تعالی کے سوال کے جواب میں فرمائیں کے کہ خدا وندا اہم کواپنی قوموں اور اپنے امتیوں کے ایمان و اظلام کا پورا حال معلوم نہیں کیونکو اُن میں سے بعض ایسے بدنصیب بھی تھے جن کا ایمان و اظلام کی تھا اور باطن مجید اور ہم کو صرف اُن کے ظاہری حال کا علم موسکا غیبول جانئے والا تونس توسی تو ہے۔

اوراس ما وابن من این ایک دو مرا قرار یو بی سے کہ انبیار علیہ ماست الم کواگر ہے معلیم ہے کہ ہماری دعوت پر ابدیک کہا تھا اور ہمارا دیں ایک دو مرا قرار کی عوت پر ابدیک کہا تھا اور ہمارا دیں انبول کیا تھا اسکن اُن کور پوری طور بر معلوم نہیں کہ ان میں سے کون کو ن اس بر قائم رہا اور س کا کیسا انجام ہموا اور کس کس نے کیا گیا بائٹی بائٹی کالیں اس لئے وہ فر مائیں گے کہ لاعلم اور جزاو مین نہیں ہم کو اُن کے انجام اور ہماری دفات کے بعد کے مالات کا علی نہیں اور جزاو میں از کا تعلق خائم ہمی سے یہ اس قراکو اہا ابن جریع ہے دلیا تی تفسیرہ کا بی بریا بی تبدیل کیا ہے نے ادر اس می وابن جریجے سوائی کیا ہے ۔

ادر اس سے مافظ ابن کشیر شنے اپنی تفسیرہ کا کیا گیا ہے ۔

اورعلامرخاز گ نے لبائب اتبادیل مواجع ایر اورعلام ابوالسعور نے اپن تفیر مصاف ج ایر است قول کو بغیر کسی خط کے مطاف ہے کا براکس قول کو بغیر کسی خاص خص کی طرف منسوب کئے " فیل" کے نفظ سے نقل کیا ہے اور علام نسو بھی نے مدارک مواجع جا برا در قاصی بہضادی نے افرار التنزیل مطابع جا براکس قول کو بطور احتمال کے مطابع جا براکس قول کو بطور احتمال کے نقل کیا ہے اور امام دازی علیہ الرحمة نے اکسس قول کو نقل فرماکر کھھل ہے کہ اس کی تا کید

جی آیت کے آخری جزو انگ امت علام الغیوب سے ہوتی ہے۔ تغییر کیرو اس ملام ملا میں ہے۔ بہر مال یہ قول جی فی نفسہ قوی ہے اور کسی مقد نے اس رہ جرح بی نہیں کی اوراس کی بنار پر جی آیت سے ہمارا استدلال طاہر ہے کیو بحداک صورت میں آبت کا مفادیہ ہوگا کہ انبیا بطیبہ استلام کی وفات کے بعداک کی امتوں رہ جوالوال طاری ہوئے اُن کا تفسیلی علم اُن کونہیں اور ظاہر ہے کہ وہ احوال جی ماکان وما کیون میں داخل ہیں پی علی ہوا کہ انبیا روم سلین علی مالی و القسیلی علی اس کو جمیع ماکان وما کیون کا علم مفسیلی عطائیں مورایا گیا۔ و هوالد وا

اس آیت کی ایک بلیری توجیه جب کے تعلق الم مازی نے مکھا ہے کہ آیت ہذا کی فیسر کھتے وقت ہی دہ میری جو اس آئی سہے کہ معلم سے مراد خاص علم تھینی ہے جواسکا کی فیسر کھتے وقت ہی دہ میری جو اس کے اندرونی احوال کا آخرت میں محتبر بہوتا ہے اور مخلوقات میں سے ایک کو دو سروں کے اندرونی احوال کا جو علم ہوتا ہے وہ وہ مام طور پر زباب تثنا رمخصوصات بطی ہی ہوتا ہے اور دہ ونیوی اسکام

بو تم ہوں ہے وہ کا میں مورپر رہ مسلسار مستولیات) کی ہی ہوناہے در وہ دیوی موہ سے اجرار سے بے کا فی ہے بینا سنچ رسول ضاصلی انٹر علیہ دستم فرماتے ہیں کہ مرار در در در میں کر دور در سال دور میں انسان کی جس میں میں انسان کر اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا اس کا ک

نىسى نىچىكى داخلاھىدو بىم توظائىرىر مىمى كى دىتے بى اوراندرونى لوال الله يتولى السيرائر كاتعلق الله سے ہے۔

نیزایک دوسری مدیث میں آپ فراتے ہیں کہ

" تم لوگ میرے پاس اپنے مقد مات کے راتے ہوا ور تنا پد کرتم میں سے
کوئی زیا وہ اجھابو لنے والا ہوا ور وہ اپنی چرب زبانی سے اپنے ططور ہو کے
کا نبوت بین کر دیے نوالیسی صورت میں اگر میں اُس کوستیاسی کو کرائس کے
سی میں فیصلہ دیے وول نو وہ بر ہز سیمے کہ وہ اس کے لئے ملال ہوگیا ملکہ
وہ اس کے لئے بھر بھی جنم کا کلوائے ہے" رطخصا و نشرماً)

امام دازی فرمات بین کدان روایات معلوم بواکه انبیا طیبهات الم کومیات دنیایی

معدور دواه الائمة السنة عن الم سلمة رضى الشرعنها بالفاظ مختلفية ١٧ منه مغرلة .

ھی ابغے امتیوں کے اس قسم کے اندرونی احوال کا جوعلم ہزنا تھا وہ عام طور نرطنی ہی تھا۔ اور

ہوئے عالم آخرت کے اسحام میں اسس کا اعتبار نہیں اس لئے ابنیا علیہ اس لئے امتیوں کے

تعالیے سے سوال کے جواب میں فرمادیا کہ لاعلب لنا " یعنی ہم کو لینے امتیوں کے

احوال کا علم نقینی نہیں اسس توجیہ کومفسرین میں سے صرف امام دازی ہی نے تفسیر

احوال کا علم نقینی نہیں اسس توجیہ کومفسرین میں سے صرف امام دازی ہی نے تفسیر

توجیہ اس آئیت کی یہ بھی کی گئی ہے کہ انبیار علیہ مات لام سے جواب الاعلی ۔ ایک بچڑھی

کامطلب یہ ہے کہ خدا وندا اسم کومعلوم نہیں کہ آپ کے اس سوال میں کیا حکمت ہے اس قول کو امام بغوی گئے معالم صوف ج ایر اور علامہ خازات نے لباب اتبا والے ہی کے

مرح ایر قبل کو امام بغوی گئے نے معالم صوف ج ایر اور علامہ خازات نے لباب اتبا والے ہی کے

اور بعراس کا قائل کے معلوم نہیں تاہم سارے کہ یہ نوجیہ الفاظ قرآن سے بعید ہے

اور بعراس کا قائل کے معلوم نہیں تاہم سارے مدعا کے خلاف نہیں۔

ایک پانچوس توجیدات است میں یعنی کی کئے کا بنیا طلبہ اسلام کو تونکہ معلوم تھا کہ تق تعالیے کہ ابنیا طلبہ است الم کو تونکہ معلوم تھا کہ تق تعالیے کو ہمار سے امتیول کا تفصیلی طم حاصل ہے اورایک ورّہ بھی اسس کے علم سے پوشیدہ بہیں ہے اس کئے انہوں نے بمقنضائے ادب سکوت اورا مسلا کے عوالہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اوراسی بنا ربریہ کہا کہ " لاعلم لناانات امت علاھ الفیدو ب "ہم کو علم نہیں آپ ہی غیوب سے جانئے والے ہیں اسس توجیہ کوامام الفیدو ب "ہم کو علم نہیں آپ ہی غیوب سے جانئے والے ہیں اسس توجیہ کوامام رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کہا ہے اور وہیں سے ملا مرخازی نے تفسیر لیاب النا ویل صفحہ ۲ بر دو سر سے کیا ہے اور وہیں سے ملا مرخازی نے تفسیر لیاب النا ویل صفحہ ۲ بر دو سر سے تمام اقوال کے لیور تقل کیا ہے لیکن اکس کی تائید یا نضعیف میں دو تو ل مفستروں بیں سے کسی نے ھی کوئی لفظ نہیں کہا۔

واضح رہے کہ اس توجیہ کا بیطلب ہر گزنہیں ہے کہ انبیا علیہ اس الم کو اپنے امتیوں کے احوال کا پورالپر اعلم تھا نگر انہوں نے محض از را وا دب میں جواب دیا میؤ کھ اگراییا ہونا توجواب میں صرف آخری جز انک انت علام العنیوب کہا جاتا ۔ اور کاعلے دنیا " سُرکہا جاتا کہا کا بینے فی علی المتنا مل المتنبقظ۔ بلکه اس توجیکامطلب ہی ہے کہ انبیا علیم اسکام کواتوال ایم کالوراعلیقینی تفصیلی توتھا منہیں اور جس قدر تھا بھی توائٹ کا اظہار اس موقع پر کوئی فاص فائدہ ندیتا۔
اس سے ازرا و ادب انہوں نے ہی جواب دینا مناسب سمجھا کا علیہ و لنا انگ انت علام النہ و بہر مال یہ با بنجوی توجیہ بھی ہمارے مدعا کے فلات نہیں بلکہ بالکلی کوافق ہے ۔ اور مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے اس کو اپنے موافق سمجھ کر موالکلہ قالعلیا "میں افتیار کیا ہے ورحقیقت یہ اُن کی خوش فہی ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ اس توجیہ کو احتیار کیا ہے ورحقیقت یہ اُن کی خوش فراز گُوفاز نُن نے صرف بطوراحمال کے اور دہ می تمام اقوال کے بعدنقل کیا ہے۔ بین اس احتمالی توجیہ کو اختیار کرنا اور ان مذکورہ ورایت نے جن کی تائید کی انکار و اسخوات کرنا محض ہوئی پرستی اور ہے دھری ہے۔ ورایت نے جن کی تائید کی انکار و اسخوات کرنا محض ہوئی پرستی اور ہے دھری ہے۔ والله دیقول الدحق و ھو دیا ہدی السب یل ۔

ایک جھٹی توجیداس آیت میں یہ کی گئی ہے کہ انبیار علیہ اسلام سے جس وقت یہ سوال ہوگا آسس وقت گھڑی ہے کہ انبیار علیہ اس ماطر نہ ہوں کے اور دہ آس کھڑی ہہت سے موالے سوال سے جواب ہیں الا ملے موالے ہے اور اس وحب سے نعدا کے سوال کے جواب ہیں الا ملہ مالے موال کا ماسل صرف یہ ہے کہ انبیار علیہ استلام کا علم سے اکار کرنا ذہول اور نسیان کی بنا بر ہوگا اور یہ ذہول ونیان آس وقت کی ہولنا کیوں کی وجہ سے انبیار علیہ استلام میر طاری ہوجائے گا۔

اس قول کوامام ابن جربرطربی نے حضرت مجاتگدا ورصفرت من تصری اورسدی اورسدی سے دوایت کیا ہے اور وہیں سے ما فظا بن کثیر نے اپنی نفسیر کے سام علی ہے ہم پرتقل کیا ہے دونوں صاحبوں نے اس قول کواختیا رہنیں کیا بلکہ عبسیا کہ پہلے نقل کیا جا ایک ہے ان ہر دوخف تدرین کا مختار وہی قول ہے جو پہلے صفرت ابن عباس منی الت من من سے منقول ہوا اور معالم التنزیل صلام ع ۲ و تفسیر ابی السعود صلاح حم میں اس مجھی توجید کے صفرت ابن عباس رضی التہ عند کی طرف ھی منسوب کیا کیا ہے۔

بہرمال یہ تغییر میں معنول ہے سی معترین کرام نے اس پرت دید اعتراضات کے بیں اوراس کا صنعف بچند وجوہ ظاہر کیا ہے بہتا بخد امام نخرالدیں دازی رحمت اوٹ علیہ اس تول کو نقل فرما کر ارتام فرماتے ہیں کہ۔ وہدا الحجواب وان فرہ سب اس نوجیہ کواکر بیدا کامری ایک بڑی جا

ان نومبه کواگریه اکامر کی ایک بڑی جا نے افتیار کیا ہے مگر وہ میرے نز دیک ضعیف ہے کیونکداد تد تعالی نے اہلِ تواب کے بیان میں فرمایا ہے کہ اُن کو · بری گفراسط عنم میں مذالے گی اور نیز حق تعالیٰ فرما ماہے کہ قیامت کے دن رم<sup>ی</sup> ن صالحین کے) جہرے مکتے ہوں کے ہشاش بشاش بول كي ملك التدتعالي في توبيهي فرمایا ہے کہ مسلمان میہود انصار کی صالبین میں سے سوتھی رسیح معنی میں) اسکدا در اوم ا انزت برامیان لائی ادرا چیے عمل کریں اُن كوان كايورا بدلادما جائے كا ادران ريكو كى تو طاری منہو کا اور مذوہ منز دہ ہوں گئے السی حب مؤمنين صالحين كابير حال بيركمان كو بھی فیامت کے دن حزن دغم اورخوف ندمو گاملکہ وہ سٹاش بشاش ہوں گے) توانبیاعلیم السّلام كاطال أن سے كمتركيونكر بوسك كيے راوراً كالركبيول اس فدرخوف وسرس طارى ہوسکتا ہے اورظام ہے کہ اگران کواک ون نوف ہو کانو وہ اُن سے کم درصے سے مہر ں

اليه جععظيمن الاكابوفهو عندى ضعيف لان د تعليا قال فى صفاة اهل الثواب كا يحزتهم الفزع الاكبرو قال ايضاوجوه يوميُرِدمسفرة ضاحك متبشرة بلانه تعانئ قال ان الذين احنواو الذين هادوا والنصاري والصابئ ين من امن با لله و اليوم الإخروعمل صالحا فللم اجرهم عتد زههم وكاخوف عليهم ولاهم وبيعزنون فكيف يكون حال الانبياء والرسل اقلمن ذالك ومعلوم انكع لوخافوالكافلاقلمنزلنة من هُوَلام الله ين احبرالله تعالى عنهمرا فهمرلايخافون

تفریکیریشان م) آبات میں خردی ہے کہ اُن بردہ ان کوئی خوف نہ ہوگا رادرانبیار علیہ اسلام کاموننین صالحین سے کمتر ہونا بالبدا ہت باطل ہے انفرش اس وجسے یہ

قول ضعيف اورنا قابل اعتبار سے -

ا ورعلامه خازكُ اكس حقيقي توجيبه كونقل فراكرا رقام فروان يع بين -

مى برقرار نەرىيى )

ادر ملام ابوالسعور اکس قول کونقل فرماکر مکھتے ہیں کر آیت کریم ہیں الاعلم انتا ' کی جوعلت بیان کی کئی ہے ریعن الک انت علام الغیوب وہ اس توجیکے مناسب نہیں ملامہ میروح کے الفاظ اسس موقعہ رید ہیں۔ ولایلا شمہ التعلیل المدذ کور

( تغيير الإالسعود صمم ح٧)

الغض بدھی توجیہ اکرم بعض اکا برسلف سے منقول ہے مگر محققین نے بوجوہ مرکورہ بالااکس کوضعیت اورنا قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اکس کے بعدیہ ناچیز راقم الحروف الحرائی ہی کہ الرفین میں کرون علی کہ الرفین کے اگر بھرض اور انبیار علیہ است ام کے تعلق نہ نسلیم می کہ الماطئے کہ اگر کو کو خوف و حواس کسی وقت ہوگا تو خاتم النبین شفیح المذبین صلی المنظملیہ وسلم کے تعلق تو کہ میں ہی بیتا بہت نہیں کہ فیارت کے دن آپ برھی الیا خوف و سراکس طاری ہوکہ آپ کے واس مبارکہ بھی کیا نہ رہیں۔

مولوی اُحدر رمنا خان صاحب رُنغجب ہے کہ انہوں نے اپنے خاندساز عقیدہ علم جمیع ماکان و مکون کے تحفظ کی خاطر اِس آسین کے جواب میں ریسلیم کرلیا کہ صنور رہے ہی قیامت کے دن الیا نوف وہراس طاری ہوگا اور مفور کی اس فضیلت اور خصوصیت کی کوئی پرواہ نہ کی جو آب کے لئے احا دین سے نابت ہے کہ قیامت کے دن جب کہ ساری مخلوق پر بشان اور ہے جین ہوگی اس وقت ہمی آپ کو دل مبی اور استقامت حاصل ہوگی۔ ورحنیقت تعقب اور سی پروری بڑی بلاہے ۔ اعاذ ناا مثلہ من ذالث

بهرمال سورة ما مده کی اس آیت "دیوه میجمع الله الرسل الآیه" کی تفییرس بیک جیر افغال مفسرین نے بیان کیے بین جن میں سے یہ افزی احتمال حبی کومولوی احمد رمنافان ما تے اختیار کیا ہے حسب تصریح ارباب تحقیق ضعیف اور نا قابل اعتبار ہے اور بیلیا لین اقوال کی بنا پر آیت سے ہما را استدلال بالکل بے غبار ہے بالخصوص صفرت ابن عباس میں اور کی بنا پر آیت سے ہما را استدلال بالکل بے غبار ہے بالخصوص صفرت ابن عباس میں اور ایس کے بعد والی ابن جر بھے کی تفسیر کی بنا پر آوہما را مدعا بہت میں وضاحت کے ساتھ نا بت ہم وجا تاہے اور معلوم ہم و پر کا ہے کہ وی دونوں تفسرین فوی در قابل اعتماد بین ۔ ولله الحد د

## آبیت (۱۹)

وَلِلهِ غَينُ السَّمَا فِتِ وَأَلاَ رُضِ وَ النَّهِ وَيُرْجَعُ أَلاَ عَنْ كُلُّ الْمُ (رَود آخرى رَوع) مضرت نناه ولى الله صاحب محدّث ولموى رحمة الله عليداس كر رحمه مين ارفام فرطت لين -

دو فدائے راست علم غیب آسانها وزبین وبسوتے اوباز کروانیدہ میشود کاریم اللہ میں ۔ فتح الرحمٰن )

ا ورمضرت شاه عبدالقا درصاصب رحمة التُدعليه فرملت عبي

ادرانشر کے پاکسس ہے بھٹی بات آسانوں کی اورزمین کی اوراسی کی طرف رجوع ہے سال کام ۔

رامام التراجم)

اس آیت بین ظرف (ملله) کی تقدیم صریحے لئے ہے اور آیت کامطلب یہ ہے کہ آسمان وزمین کے کم حفیات کا علم صرف متی تعالی کو ہے اور بس اُسی کی بیر شان ہے۔

(ماشيصى خىرادا پر ملاحظه فرمليتے)

کرمین د آسمان کی کوئی محفی جیزاُس کے علم سے بام زنہیں۔ بینا بنچہ قاصنی بیضا دی اُس کی نفسیر میں فرماتے ہیں۔

روبلله غیب السلوت والارض راسمان اورزین کے غیب کاعلم مرف الله سناصلة کایس کے ساتھ عاص ہے ساتھ عاص ہے فیصا ۔ اورزمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز اُس پر فیصا ۔

ر تفسیر بینیا وی هستان ۱) معفی نهیں به

آیت مذاکی نفیدی علام علی بن محدخاز آن نے نفید لباب اتبا ویل کے مطالع جمار اور علام نفید نباب اتبا ویل کے مطالع جمار اور علام نسخ نفید نفید بندی نے نفسیہ مرارک مسالات ما ایر اور علام معین بن صفی نے نفسیہ جامع البیان صحال جار پیجبارات مختلف یہی مضمون اواکیا ہے ۔ مضمون اواکیا ہے ۔ مضمون اواکیا ہے ۔ مضرت کعب احبار ہوکت تو تم کے بھی بہت برا سے عالم تھے فرما نے ہیں ۔

خاتمیه التوراه خاتمه برآیت بوتوکی آنری آیت بے تورات معدد درات معد

گویا توراتِ مقدمس کا آخری اعلان هجی ہی ہے کہ" زمین وآسمان کے کل غیو ب کاعلم صرف حق تعالیے ہی کو ہے ۔"

اس کوعبدالله بن احد نے کیاب الزمر میں اور ابن القریش نے فضائل القرآن میں اور ابن حریثر و الوائشیخ نے اپنی تفسیروں میں و وایت کیا ہے کما فی الدر المنتور محق نیز ابن حریثر ہی کے حوالے سے حافظ ابن کثیر ؓ نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اور علامہ خاز نُ و امام بغوی نے اپنی تفسیر مطالعے ۳ برا ورخطیب نمر بینی نے سراج منیر مصرے ۲۲ برا ورعلام نسفی نے مدارک التنزیل صالالے ۲۵ برای اس کونقل کیا ہے۔

<sup>(</sup>مأتیسونمبرال) که مفسرین کوام نے اس آیت اور اس مبین دوسری آیات بین علم کی کی نفی غالباً عیب کی اضافت سے نکالی ہے کیونکے العث لام کی طرح اضافت بھی استغراق کی مفید ہوجا تی ہے مبیا کہ مطول اوراس کے مواشی میں مذکور ہے۔ است

وَلِيَّهِ غَيْبُ السَّمَٰ وَتِ وَالْاَرُضِ وَهَا آَمُوُ السَّاعَةَ إِلَّا كُمْتُ الْبَصَرِ اَ وُهُوَا قُرُبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ مُ رَحْلُ عَ ال مضرت شاہ ولی اوٹ صاحب محدث دالوی رحمته استعلیداس آیت کرمیر کے ترجم میں ارقام فرماتے ہیں۔

مع وخدائے راست علم بنیاں تسانها وزمین دنیست کا رقیامت بین نزدیک تدرتِ او مگر مانند مینم اردن ملکها د نز د مک نزاست ، سرا تنبینه خدا بریم بریز (نتح الرحمٰن)

ادر حضرت ثناه عبدالقا درصاصب وحمة الشرعليه فرملت اس

ا ورا مند کے یاس میں عبید آسمان اور زمین کے اور قیامت کا کام ولیا بے مسے پیک بھا کی ماکس سے قریب، اوراسٹر سرچرز برتا مرسے "

اس ایت کے صرف پہلے ہز سے ہارا استندلال ہے ادراس کا مضمون ملکہ الفاظ هې دې ېې جواس سے پهلې آيت بين غفه راس كئے اگر حداس كي نوضح يا نشر بح من كج زیاده کہنے کی صرورت منہیں تناسم اینے التزام کے مطابق سم جیندا تمر مفسری کی عبارات بيش كرتيي والم فخرالدين رازى رحمة التعطية نفسيركبيرين ارفام فرطت بي -قول تعالى ويله عيب السموت تن تعاكم يرفرون ولله عيب السمو والارض" يفيد الحصر معناه ان والارض "صركافاتده ويتاب اولاس كاللب به سے کدان تمام عنوب ربعین آسمان وزمین العلم وكلف الغيوب ليس کے تخفی امور) کا علم فدا کے سواکسی وہیں۔ الامله تعاليا

ژنغبیرکبر<u>ه۳۳</u>۹ ج ۵)

ملآمه عين بن صفى كي عبارات كاحاصل هي اس موقعربر بهي سے ملاسطة روامع البيار

اورعلام لهنفى خفى مدارك التنزمل مين فرملت مين \_ رولله غیب السمُ وَت والارضى ﴿ وَوَلا مِنْدَبِي كُوسِے آسَال وَمِسْ كَعْمِيبِ

ای پختص به علم ماغاب کاعلم بعین اس کے ساتھ خاص ہے اُن تمام

فيلماعن العباد وخفى عليهم يجزول كاعلم وآسان وزمين كاندربندون

علىه اواراد بغيب السلوت سفات بين اوراً كاعلم أن مي مخيد

الارض يوم القيلة على انعلمه ياس آيت مين عبيب السملون والارض

غاسبعن اهل السماطيت و سي يوم في من مرادب اس بنا يركراس

الارض - لم يطلع عليه احد كاعلم زمين وأسمال كى رمض والى تمام خلوق

سے فائے ہے ان میں سے سی کو عی اس کی

رتغییردارک التنزل ص<del>۲۲</del> ۲۶) اطلاع نبیس ر

اوراس کے قریب قریب قاضی بھنادی نے اپنی تغییر کے متاص ج ا بر مکھاہے۔

اورنطیب شربین کی عبارت سمراج منیری اس طرح ہے۔

ههناهوقيا مرالساعة فان علميه غاشب عرب

اهل السلوب والارض.

وتغسر سراج منير

رويله ) لا لغبره رغبيب السلماق اورصرف التُدي كون أس كي سواكسى اور

والأرض وهوماغاب فيها كوزبين وأسمان كيعنيب كاعلم اوروه تمام

عن العباد بان فيم يكن وه جزي مين جزمين وأسمان كے اندربندوں

محسوشا ولم يدلعليه سفات بن باي طوركرن وه خودكون

محسوس وقبل الغبيب بي اورنكسي اورمحس سيزس أن كاية

مگناہے ادرایک فول میری سے کہ اس میگ

عنب سے فیامت کا آنام ادیم کیونکوان

کاعلم زمین وآسمان کے رہنے والوں سے غا

ہے گوماس مینیت سے اس کوغیب السمو

والارض سے تعبیر کر دیا کیا ہے۔

(12 Ya) ا درعلاً مه على بن محدخا ذكَّ رحمة الته عليه اس آيت كريمه كي تغسيمي ارقام فرملن عيري سی تعالی نے اس آیت میں اپنے کمال علم کی خبردی ہے ادریہ تلایا ہے کہ دہی تمام غیوب کو جانے دالا ہے لیوں اس سے کوئی چڑوٹید گئیں اس سے کوئی چڑوٹید گئیں اور ایک قول یہ ہی ہے کہ مخیب سے اس جگر تھی ہے کہ مخیب سے اس جگر تیامت کا علم مراد ہے۔

اخبرالله عز وجل فى الاسة عن كمال علمه وانه عالم بجيع الغيوب ولا تخفي عليه خافية ولا يخفى عليه شى منها وقيل الغيب ههناه وعلم في ام التاعة رئفير فازن مكم ته)

اورعلاممالوات عود فرمات ال

رادراندنعالی ی و بے) بالخصوں اس سے
سواکسی دوسرے کونہیں ندستقل طور پرادر
دمشترک طور پر آسمان وزمین کے غیب
کاعلم ، بعنی اُن امور کا علم سجتمام محلوں نے
علم سے غائب ہیں اورایک قول یہ بھی
مے کہ غیب السمٰ ہ و کالارض سے
ماص یوم فیامت مراد ہے کیمونکاس کا
علم مجصوصہ اہلِ ارض وسماسے غائب
میں میں میں میں میں میں میں کہ اس میں

رولله) تعالى حامية لالاحدد غيره استقلالاً ولااشتراكاً رغيب السلموت والارض اى الامور الغائبة عن علوه المخلوفين فاطبة وقبل غيب المسلموت والارض عبارة عن يوم القيمة بعينه لما ان علمه بخصوصه غائب عن اهلهما ـ رتغير إلى المورم على الما

ناظرین کرام کومفستری عظام کی ان تصریجات سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اس
آبیت کی کل دونفسیری کی کئی ہیں ایک یہ کہ غیب السلم ف والارض معے زمین
واتمان کے تمام عزیب مراد ہوں را ورہی تمام مفسترین کے نزدیک رائے ہے اور
قری ہے) اور دوسرے یہ کہ اس سے خاص طور برضر و نعلم قیامت مرا د ہو پہرتقدیہ
ہمارا مدّعا اس آبیت سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوجا کا ہے کیونکہ زمین واتسمان
کے غیر بعمر ما اور قیام قیامت خصوصاً "ما کان و ما یہ کون " بیں داخل ہیں۔
کے غیر بعمر ما اور قیام قیامت خصوصاً "ما کان و ما یہ کون " بیں داخل ہیں۔
کے غیر بعمر ما اور قیام قیامت خصوصاً "ما کان و ما یہ کون " بیں داخل ہیں۔
کے خیر بعمر ما اور قیام قیامت خصوصاً "ما کان و ما یہ کون " بیں داخل ہیں۔

### آیت (۲۱)

اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمته الله علیه فرمانے ہیں۔ و اس مال میں چھیے جبید آسمان و زمین کے عجب دیکھ استناہے۔" رامام التراجم)

اس آیت کامضمون بھی بانکل وہی ہے جواکس سے بہلی دونوں آیتوں کا تھا۔ یعنی یہ کہ ۔ وو زمین و آسمان کے غیب کاعلم کمی صرف می تعلیائے کو ہے '' پینا سے علام علی بن محد خازن علیدالرحمہ اس کی تفسیر سی ارتام فرماتے ہیں۔

يعنى الله تعالى لايخفى عليه شئ عنى الله تعنى الله تعالى براسمان وزمين كمالات من احوال اهلها فانه العالم من احوال اهلها فانه العالم من احوال اهلها فانه العالم من الم

أن كاجلننے والاسے۔

د تغسرخازن ص<del>صا</del>ح می

وسددوباه

نیزعلام نسفی علبه الرحمة نے نفسیر مدارک التنزیل صفح ۳ برا ورعلاقم الوات عود رحمة الله علیه نے اپنی تفییر کے صفحے ج ۴ بیرداورعلامہ جلال الدین محلی نے تفسیر مجل لین بر مختلف الفاظ وعبارات بین تفریعاً بہی مضمون اداکیا ہے -

ان تینون آئیوں کے جواب میں رمنا خانی صفرات کی طرف سے تین باتیں کہی جاسکتی

### بضاخا فاتاويلات

میں ۔ دار ایک بیکران آیات میں کی غیوب سے علم کوئی تعالے کے ساتھ خاص بتالیا کیا ہے اوراُس کی غیرالشدسے نفی کی تھی ہے۔ اور ہما ارجو ی کل غیوب سے علم کا نہیں ہے بلکھرف مجمع ماکان و مابکون "کے علم کا ہے سرخیب مطلق سے اخص ہے۔ میں ماکان میں میں اور اس کے علم کا ہے سرخیب میں اس کا میں ہے۔

(۲) دوسرے بیکران سب آیات میں مغیب السکوت والارض کے علم ذاتی ہی کی عظیم ناتی ہی کی عظیم ناتی ہی کی عظیم ناتی ہی کی عظیم ناتی ہیں۔

رس سیکدان آیات سے نزول سے تمامی نزولِ قرآن تک بیعلم همی دے دیا گیا ہوگا۔ غرض ان آیات سے اس کی نفی نہین کلتی کر پیعلم حس کا ذکران آیات میں ہے وہ بعد نزول ان آیات سے بھی حضور علیہ الصالوۃ والت لام کوعطا تنہیں ہوا۔

مولوی احدرضافان صاحب دغیرہ کے رسائل علم غیب کے مطالعہ سے معلوم ہوناہے کہ اُن کی طرف اُن اینوں کے جواب ہیں بس ہی کہا جاسکتا ہے۔ ہاری طرف سے پہلی بات کا جواب توہیہے کہ

(۱) ان آیات بین طلق عنیب کا ذکر نہیں ہے بکہ "غیب انسلم فیت والارض " کا ذکرہے اوراسی کوئی تعالئے کے لئے خاص کرتے ہوئے دوسروں سے اُس کی نفی کی گئے ہے۔اور زمین و آسمان اور اُسس کے اندر کی نمام کا نئات نواہ وہ غاست ہویا شاہر منفی ہویا ظاہر آپ کے دعویٰ " ماکان وما کیون "میں واخل ہے لیں ہمارا استدلال صبح ہے۔

(۲) دوسری بات کا جواب بر ہے کہ ملم ذاتی خواہ اسس کا تعلق عالم غیب سے ہویا عالم شہادت سے راور تواہ ایک ذرہ کا ہویا اس سے بھی کم کا رہر حال تی تعلیٰ کے سائن اللہ ہے اور کسی مخلوق کے لئے اُس میں کوئی صفر نہیں ۔ پیمراکران آیات ہی محض علم ذاتی مراد لیا جائے گا تو عنیب اور وہ بھی تعیب السلویت والارض "کی تحصیص ہے معنی ہو جائے گی۔ (کسالای خفی علی اہل العلم) بیں این آیات کا مطلب صرف ہیں ہے ۔ کہ مراد میں واسمان کے تمام غیوب کا علم صرف خدا ہی کو ہے اور اس کے سواکسی دو سرے موسی علم محیط کسی طرح حاصل نہیں۔ داشد اعلم۔

(۳) کیسری ناویل کا بواب یہ ہے کہ ان آیات میں "غیب السلط وے والا ض کے علم محیط کے ساتھ سی تعالیٰ کا تواب یہ ہے ک علم محیط کے ساتھ سی تعالیٰ کا تفرّ دسان کیا گیاہے۔ اور اس سے اس کی مدح کی کئی ہے اور یہ مدح جب ہی سیح موسکتی ہے کہ یہ تفرّ دحارضی فرمو دائمی ہو ۔ بی اگر می مان بیا جائے کرد علم کسی وقت کمی خلوق کوهی کسی طور پر ماسل ہوگیا نونتیجہ یہ ہوگا کوش تعالیے کا نفر و باتی نہیں رہے گا۔ اوران آیات بیں اس نفر و واختصاص کے ساتھ اُس کی جومدح کی گئ سے وہ باطل ہوجائے گی۔ ( والعیاد باشہ)

مرحال بندنوں آیتی اپنے ضمون کے لحاظ سے بالکل محکم میں اوراُن کا تقتی ایم محتی اوراُن کا تقتی ہے۔ آسمان فرمین کے تمام غیوب کا علم صرف حق تعلیٰے کو ہے اس سے سیواکسی درسر سے کو ہے مندسی وقت ہوگا۔ اور بی ہمارا مدعا ہے۔ (ولائد الحد)

### آبیت (۲۲)

اِنِّ اَعْلَمُ عَيْبُ التَّمَا لُوتِ وَأَلْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَا تَبُدُ وْ نَ الْآرُضِ وَاعْلَمُ مَا تَبُدُ وْ نَ وَمَا كُنْتُمُ تَكُمْمُ وُنَ وَ لِعَروع ٢)

سفرت شاه ولی الندصاحب رخمته العند علیه اس کے ترمبد میں ارقام فرملتے ہیں ۔ سمیدانم بنہاں آسمان وزمین دمیدائم آنچہ آشکارامیکنید و آنچہ لوپٹ بدوھے داشتید"

ادر مضرت نتاه عبدالقا درصاحب فرماتے ہیں۔

معمی کومعلوم ہیں بردے آسمان اورزمین کے اور معلوم ہے جوتم ظام کرو اور سج جیپاتے ہو۔

### آبیت (۲۲۳)

إِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَلَ فِي وَالْأَرْضِ رَانَّهُ عَلِيمٌ بِذَا سِ الصَّدِمُ ثِيرٍ لَا (فاطرعُ)

صنرت شاہ ولی امدُصلحب رحمۃ الدُّرعلیہ اس کے نرجمہیں ارقام فرط تے ہیں۔ '' سرآئینہ فدا وانندہ بہناں آسمانہا وزمین است سرآئینہ و لے وانااست بانچے کموٰن است درکسینہ کا '' رفتح الرحمٰن

اورحضرت شاه عبدالقا درصاحب رحمنة ابتكه عليه فرماتيم بسء المتربهبيرماننے والاہے آسمالوں كا اور زمين كامس كونوب علوم ہے جوبات سے دلوں میں " دامام الرّاجم )

إِنَّ اللهَ يَعْلَ مُ غَيْرً السَّمَ وَتِ وَأَلا رُضِ مَ وَاللَّهُ مُكِيدٍ يُحْكِمُ التَّمَا فَيَ الم رجرات عي مصنرت ثناه ولی امتُدمِسا حب رحمۃ امتُدعلیہائس کے ترجہاں ارقام فرملتے ہیں ۔ مهر آنينفدا مي داندينهان آسانها وزمين وخدا بيناست بابنجه مي كنيد. رفتح الرحم<sup>ا</sup>ن)

اور حضرت شا وعبدالقا درمها حب رحمته الله عليه فرماننے میں ۔

المترجا بتاب چید بھید آسمالوں کے اورزمین کے۔ اور استر دیکھنا ہے ہو

ان مینوں آبتوں میں تن تعلیے عزاسمہ ووسع علمہ کا پیمال میانی فرما بالکہ ہے کے وہ ارض و مموات کے کل غیرب کا علم رکھتا ہے اور زمین و آسمان کی کوئی مخفی سے غفی ہے زائسی منه سواس کے علم میں نہو۔ نیز وہ تمام بندوں کے کل ظاہری وباطنی احوال وافعال کاتھی عالم ہے اور سی مخلوق کے دل میں سوخطر ہی گذر تاہے اُس کی بھی اُس کو بوری طرح خبرہے اوررنناجب مى زياده زيبا م حب كهاس كمال مي كوتى دوسراكسى طور ركسى وفت هي س كانندىك سرمور ببرمال بن نوش نصيبول كوفهم فرآن سے كوئى مقد عطام واسے وهان آیات سے بادن تا مل اس نتیج رہے سکتے ہیں کہ زملن واسمان کے عیوب اورافعال اتوال عباد كاملم كتى صرف ت تعاليا ى كوي سيسى دوسر سے كواس نے يہ چيزعطانہيں فرمانی رونناخانی صاحبان کی طرحت سے ان آیات میں بھی شایدو ہی تا ویلات تبیش سی جامتیں جو پہلی آیتوں کے ذیل میں عرض کی گئیں ۔اور اُن کے جواباً ت بھی و ہی ہیں جو <u>پہلے</u>معروض ہوئے۔

### ایت (۲۵)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُ وَهِي فُو مَا خُلْفَهُ مُ وَكَايُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمًا \* رَلِا فَيْ)

مصرت شاه ولی استرصاحب رحمة استرعلیداس کے ترجمہ پی ارقام فرمانے ہیں۔ "میداند آنچے پیش روئے آدمیاں است وآپچے لیس پیشٹ البشاں است وآدمیاں درنگرِ تدخداراازر ویے دائٹش" (فتح الرحمٰن)

اور مضرت تناه عبدالفا درصاحب عليدالرجمة قرات جي -

" وه جانتاہے ہواُن کے آگے اور پچھے ہے۔ اور بیٹا لومیں نہیں لاتے اس کو دریا فت کرکر" (امام التراجم)

اس آیت کی تغییر میں دواخال ہیں جن کو اکثر مغسترین نے دکر کیا ہے ایک بدکر ہاہ" کی منہ ہے ایک بدکر ہاہ" کی منہ ج

یہ کو گاکہ" نبی آدم کو تق تعالے کا علم محیط عصل بنبن " اور اسس معنی کے لحاظ سے آیت و محل نزاع سے فیر تعلق ہوگی رکبو بحکہ ذات فدا وندی کے تنعلق ہارے فیا نفین کو تھی رسیلی ہوئی داست کا علم محیط کسی کو بھی ماسل نہیں ملکہ اس کا امکان بھی نہیں) دوسراا فیال رسیلی ہے کہ اسس کا علم محیط کسی کو بھی ماسل نہیں ملکہ اس کا امکان بھی نہیں) دوسراا فیال یہ ہے کہ صفحہ ہو ۔ اسی استحال کو امام رازی و مغیرہ مفسترین نے قواعد ﴿ سِبّیت اور قریبَدُ مقام سے ترجیح دی ہے اور اسی بنار برہا را استدلال ہے کیونکھ اس صورت میں اس آبیت کا مطلب بیا ہمو اور اسی بنار برہا را استدلال ہے کیونکھ اس صورت میں اس آبیت کا مطلب بیا ہمو

کاکہ تن تعالے کو تو ہاری دنیا و آخرت کا علم کل حامل ہے ادر بنی آدم کوندائی دنیا کا علم محیطہے اور یہ آخرت کا بینانچ تفسیر طلابی میں اس آیت کی تفشیر اسس طرح کی گئی ہے۔

ربعل على مابين الله على المتربع المائلة المن المرب المربوال كم من على مالخن وماخلفهم الكرب المربع المن المربع الم

اس کوجواُ ان کے بیھیے ہے۔ بعنی دنیا کی باتوں کو داور دہ احاطر نہیں کرنے اُس کا ) بعنی بی آدم کو دُنیا وآخرت کا علم محیط نہیں۔

به علماً) لایعلمون دالگ می کو (اوروه از زنفیر حلالین م<del>یلا)</del> اورعلامه علی بن محدخازن اس کی نفیرس فرملنے ہیں -

من امور الدنيا (ولإيحيطون

کہاگیاہے کہ آبیت ہزامیں دبہ "کی ضمیر مامومولہ کی طرف راجع ہے بینی اولٹر افعالی اُن کے آگے اور سیھیے کی سبباتوں کو جانتے ہے اور وہ ان کو نہیں جانتے مطلب میں جانتے مطلب میں جانتے کی باتوں کا اور ایسنے سیھیے کی باتوں کا اور ایسنے سیھیے کی باتوں کی ماتوں کی کہاتوں کی ک

رولایحیطون باعلماً) قیل الکنایة ترجع الی مارای هویعلم مابین ایدیلم وماخلفهموه مولایعلمونه والمعنی ان العبا کلایحیطون مرابین ایدهم و ما خلفه عاماً .

(تغييرخازن صيب

"امتٰہ تعلیے ہی کوئبی آدم کی دُنیا اوراُن کی آخرت کاعلم محیطہہے اور بنی آدم کو مذکائناتِ دُنیا کاعلم محیطہے مذاحوال آخرت کا " اور ہمارے مخالفین کاعقیدہ ہے کہ رسول امتٰ صلی امتٰ علیہ دستم کو 'جمیع ماکان وما یکون'

كاعلم تفصيلي محيط حاسل تفار

میں میں استعمال کے ہواب میں مخالفین کی طرف سے شاید بیر جارباتیں کہی جائیں ۔

(۱) ایک یہ کہ آتیت کی تغسیریں ہونکہ دوسرا استمال بھی ہے اسس سئے آتیت قابل استدلال ننہیں رہی ۔

(۲) دوسرت بیرکنجس انتحال براستندلال کی بنیا دہے اُس کی بنا پڑی دنیا وائز کے مجموعہ کے علم محیط کاحق تعالیے کے اثبات اور دوسروں سے اُس کی نفی کی گئی ہے اور دوس و کی صرف دُنیا کے ملم محیط کا ہے۔

(m) تعسیرے بیکہ آیت میں علم ذاتی کا بایان ہے۔

(۴) ہو تھے بیکہ آتیت ہٰدا کے نزول کے بعد بھی نفی علم رپاس آتیت کی دلالت نہیں۔ ان کا جواب بھی بزنر تریب ملاحظہ ہو۔

(۱) ہو بحد دونوں تفنیرس باہم متعارض اور متنافض نہیں۔ اور آیتہ کریم کے افاظ دونوں معنی کو تحصل ہیں۔ اسس سے دونوں ہی معنی مراد سے جائیں گے۔ اور ہر معنی کے دور ہر معنی کے دار ہر معنی کے دار ہر معنی کے دار ہو ہمتعددہ کا ہونا منائی است معنی اس مضمون کو نو دمونوی احمد رضاخان صاحب نے ہونا منائی است مندلال بہیں اس مضمون کو نو دمونوی احمد رضاخان صاحب نے اسکمت اپنے رسالہ الدولة المکبر میں اور مونوی نعیم الدین صاحب مراد آبا دی نے اسکمت العلیامیں شرح و بسط سے بیان کیا ہے اور علم معتبرین میں سے امام رازی اور العلیامیں شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ ورتا ای نے اس کی تصریح فرمانی ہے۔

(۱) آبت کریمیلی «هابین آبدیه» ادر «هاخلفه هد» کوعلیده هلیمه فرکر نااس بر واضح طور بر دلالت کرتا ہے کہ جمیع علم دنیا اور آئزت کے مجموع میں کاستی تعالم دنیا کا احاط سرجائے نور دابک کاستی تعالم کا منا کا احاط سرجائے نور دابک مستقل اور خاص کمال ہے۔ اور اسی طرح علوم آخرت کا احاط ما بک ستقل اور علیم مستقل اور خاص کمال ہے۔ اور اس طرح علوم آخرت کا احاط ما کیٹ بیسے ہوئی تا ہم کو ان و دنوں میں سے کسی کاهبی احاط ما کی نہیں جے جائی تی جم بیم

کا۔ واسٹر تعالیٰ اعلم۔
(۳) آیتِ مذامیں بنی آدم سے علم محیط کی نفی کی کئی ہے اور ذاتی توکسی کوایک ذرہ فراس کے اس کے میز کاهبی نہیں ہوسکتا ۔ بس یہ کہنا کہ آست بذامیں صرف علم ذاتی کا بیا ن ہے اوراسی کی غیرانشر سے نفی کی گئی ہے قرآن مجید کی تحربیت ہے۔
(۲) چوں کے یہ آسٹ مقام مدح میں ہے اس کئے یہ ہی نہیں کہا جا سکتا کہ بعد میں دوسرو کور علم محیط وسے ویا گیا ہوگا کہونکہ اسس صورت میں میر جیزلائق مدح نہیں رہے گی۔
میسا کہ پہلے مفسلاً عوض کیا جا جکا ہے ۔ واسٹر تعالیٰ اعلم ۔

آبیت (۲۷)

عُلُ *ۗ لاَ أَ*مْلِكُ لِنَفْسِنَ نَفْعًا قَ لِاضَرَّا اللَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبُ كَاشْتَ كُثُن يُن مِنَ الْنَحَيْنُ وَ وَمَا مَسَنِي السُّئُوجِ إِنْ اَ نَا إِلَّا مَذِ نُرُّقَ بَشِنِي كِيْقَوُمْ مُّؤُمِينُونَ هُرامِانِ؟) مفرت شاہ ولی اولئرمساسٹ اس کے ترجمین ارقام فرماتے ہیں۔ مجكونني نوانم برائية خودنفع رسانيدن ونهضرر كردن مكرانجه خداخواسته است واكرمن والنق علم عنيب را مرا تيندبسيا رجمع كروم از مبنس منفعت وندرسير ب بم في مسختي نيستم من مكرسم كننده ومزده د مبندہ برائے گروہے کہ ایمان وارند'' ونتح الرحمن اورمضرت ثناه تعبدالقا درصاحب رحمتها متبطيياس كي ترحميين ارقام فرماتيم ' توکہ میں مالک بہیں اپنی جان کے تھلے کا نربڑے کا مگر حوالم المراح اوراڭرمىن ماناكرتاغىب كى بات تومېبت نىوبىال لىتاا ورمچەكۇرا ئى جمی مذہنےتی میں توہی ہوں ڈراور نوشی سنانے والا ملنتے لوگوں کو۔ آیتِ مذا کے نشأنِ نزول میں امام محتی الستّه علام مبنوی رحمه الله رحضرت عبدالله بن عبال الشيخ ہيں۔ کامل مگرنے دسول اندسلی اندعیہ وسلم
سے کہاکرا ہے محمد اکیا تمہارا پروردگار
گرانی سے پہلے نرخ کی ارزائی کی خرنہیں
دنیا تاکہ آپ اسی ارزائی کی حالت میں
خریدی اور محرکرائی کے زمانہ میں پیچ کفاط
خواہ نفع حال کریں ؟ اور کیا آپ کارب
تواہ نفع حال کریں ؟ اور کیا آپ کارب
تازل ہونے والا ہے تاکہ آپ وہاں سے
نازل ہونے والا ہے تاکہ آپ وہاں سے
کسی سرسبزاور شاداب علاقہ کی طرف کوچ کر

ان اهل مكة قالوا يا محد الايخبرك، ربك بالسعر الرخيص قبل ان يغلوفتشتريه فتريج عند الغلام وبالارض التى يربيد ان تجدب فترحل عنما الى ما قد اخصبت فانزل الله تعالى قل لا املك لنفسى فقعًا - الخ

دتغيرعالم التنزل ملكك ٢٤)

جائیں۔ غوض حب مکہ والوں کی طرف سے بیسوال ہوا تواسی کھے جواب میں یہ آبیتِ کریمہ نازل ہوئی جس کا مصل بیسے کہ ۔

"اسے ہمارہے رسول آب ان ناآت نایان سے ہم دیجے کوئیں توخود اپنے نفع اور نقصان کاهی مالک و محتار نہیں مرجوا دیئر کوئنظور ہم اوراکر جمھ کوغیوب کاعلم ہم ونا تو میں بہت منافع مصل کرلیتا اور بہت زیادہ مال و دولت جمع کرسکتا۔ اور جمھ کوکھی کوئی تکلیف مذہوتی۔ مذہ ہمی کوئی نقصان بہتے احالا نکوتم مسلمے موکمی احال اس کے خلاف ہے بیس کوئی نقصان بہتے احالا نکوتم مسلم کوئی نقصان بہتے اوراس کے مالی میرا کام نو ماننے والول کو ہوشیار اسی سے سمجھلو کم مجھ کوغیب کاعلم نہیں میرا کام نو ماننے والول کو ہوشیار کرنا اور بشارت سانا ہے اوراس کے لئے ان غیوب کے علم کی خودت کے مام کی منہوں ت

کویااس آبیت کرمیای عدم استنگ ارخیر اور امس سوء کوشا بدنیایا گیاہے عدم عدم عدم استنگ رخیر اور امس سور سے کون سی معلائی علم نیب بر اب سرف بیر پیزوا بل غور ہے کربیاں وہ خیر اور وسور سے کون سی معلائی اور گرائی مراد ہے ؟ آیا دنیا کی یا آخرت کی ؟ اور غیب سے کون غیب مراد ہے ؟ اور پیرائس اور گرائی مراد ہے ؟ آیا دنیا کی یا آخرت کی ؟ اور غیب سے کون غیب مراد ہے ؟ آیا دنیا کی یا آخرت کی ؟ اور غیب سے کون غیب مراد ہے ؟ آیا دنیا کی یا آخرت کی ؟ اور غیب سے کون غیب مراد ہے ؟ آیا دنیا کی یا آخرت کی ؟ اور غیب سے کون غیب مراد ہے ؟ آیا دنیا کی یا آخرت کی ۔

کے سفتم کے علم کی نفی مفصود ہے ؟ ان بینوں چیزوں کی نقیج کے بعد استدلال کامطلع باکل صاف ہوجائے گا -

بین معلوم مونا جا میے کہ اگر میعن مفرات نے وو نیے وسور "سے معلائی اور برائی

باعتبار آخرت کے بھی مراد کی ہے سکن وہ کسی طرح میچے نہیں کیو نکریہ چرخ قطعی اور تیبی ہے

کہ آخرت کی بعدلائیاں اور نیکیاں صفوطیہ الصلوٰۃ واست لام نے بھر نور ماسل کہیں اور آخر دک

برائیوں سے آپ بائکل محفوظ رہے۔ بیس اس صورت میں استکثار خرا ور احتبنا ب

مرر کی نفی کسی طرح میچے نہ مہو سکے گی۔ اور اسی واسطے محققین مفسر سے نے اس قول کور د

کر دیا ہے۔ بیس راجے بلک میچے ہی ہے کہ بیاں خیر وسور میے دُنیا وی نفی نقصان مراد ہے۔

مور کی نفی نسی طرح میچے ہی ہے کہ بیاں خیر وسور میے دُنیا وی نفی نقصان مراد ہے۔

مور کی نفی کسی طرح بیک کے سیا کے مقرب معلوم ہوجائے گا۔

مفسر سی کی بھی بھی دائے ہے۔ بعیبا کے منظر میں معلوم ہوجائے گا۔

بس آیت بدایس نفظ عنیب "سے طلق عنیب تومراد نہیں ہوسک نیز بچو کے بعض غیوب کی اطلاع انبیار علیم است لام کو شروع ہی سے ہونی ہے دمثلاً اللہ تعالیٰ۔ اس کے صفات اور اسس کے اسکام کی اس واسطے بھی طلق عنیب سے علم کی نفی وہ صفرات سی وقت بھی نہیں فرما سکتے۔ بیس اس وجہ سے بھی آیت برامیں مطلق عنیب سے علم کی نفی مراد نہیں لی حاسکتی ۔ واللہ اعلم ۔

دور النال يہ كالف لام كواكستغراق حقيقى كے ليے مانا جلنے اور غيب سے كاغيوب فرمتنا مرد مورد اس صورت ميں آيت كامطلب يہ موكار كر

"اگر مجھے نمام غیوب بیز تعنا ہمیہ کا بالاستیعاب علم سوتا توسی بہت سے دنیوی منا فع حاصل کر لیتا ۔ اور مجھے کوئی فقصان مذہبے "

مگرظاسرہے کردنیوی منافع کی تھیل اور نقصانات سے ابنناب تمام غیوب غیر متنا ہم یکے علم محیط رپر موقو ن نہیں بلکہ اس کے لیے صرف اُن عیوب سے علم کی ضرورت

ہے جوعا دوّا اس تخصیل واجننا ب میں نسبب کی صلاحیّت رکھنے ہوں۔

میزید دال مک کاسوال می کاغیوب کے منعلق نہیں تفاکر آب عدم استک ارخیر
اور س سورسے اُس کے انتقار پر استشہاد فرائیں یعید اکرد لو کامقتضی ہے ہیں
اس آیت کرئیمیں نفظ غیب سے نہ "مطلق غیب" ہی مراد ہوسکتا ہے۔ یہ کال غیوب غیر
منا ہمیہ ہی کامراد لینا انسب ہے۔ بلکہ اس سے فاص اس نوع کے غیوب مراد یہ عامیت میں منافع اور مضار اس عالم اسباب میں وابستہ ہو سکتے ہیں اور اپنی کے
متعلق اہل مکہ کاسوال می نفاع ہاں اس میں شک نہیں کر نتیجة اس صورت میں کاغیوب
کے علم محیط کی نفی میں ہوجائے کی ۔ واحت راعلم ۔

المیسری تنقی طلب بجزیر رہ جاتی ہے کریہاں کس قسم کے علم کی نفی کی گئے ہے آیا واتی کی یاعطانی کی ۔ ؟ مدعبان علم عنیب میں سے بعض حضرات نے اس آیت کا جواب وینے مہو ئے ہی مکھا ہے کریہاں صرف علم ذاتی کی نفی قلعود ہے۔ اورایت کامطلب یہ ہے کہ ۔ ؟ پی آیت، ہذا میں لفظ غیب سے طلق غیب تومراد نہیں ہوسکتا نیز جو بکو بعض غیرب کی اطلاع انبیا علیهم السلام کو متروع ہی سے ہوتی ہے دمثلاً الدلاقال اس کی صفات اوراس کے احکام کی) اس واسط بھی طلق غیب کے علم کی فنی وہ مسئل میں اس وجہ سے بھی آمیت بزا میں طلق غیب کے علم کی فنی مراد نہیں ہی جائے۔ پس اس وجہ سے بھی آمیت بزا میں طلق غیب کے علم کی فنی مراد نہیں ہی جائے۔ واللہ علم کی فنی مراد نہیں ہی جائے۔ واللہ علم

دوسرا احمال بیہ کمالفت لام کو استغراق تقیقی کے لیے مانا جلنے اور غیب سے کا غیر متنا ہدی مراد ہوں۔ اس صورت میں آیت کامطلب بدم و گاکہ :- اگر نیج تمم غیر ب غیر متنا ہدیکا بالاستیعاب کلم ہوتا تو میں مہت دنیوی منافع حاصل کر لیتا الدمجھے

كوني نقصان منهنجياً - "

گرظام ہے کہ ونبوی منافع کی تحصیل اور نقصانات سے اجتناب ہم م غیوب غیر منائیم کے علم محیط برہوتو ون بہیں بلہ اس کے لئے صرف ان غیوب کے علم کی صورت ہے جو عادة اس سے علی سال بھی اس سے مناسب کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ نیز بیکر اہل کہ کا سوال بھی کل بنیوب کے متعلق نہیں محتا کہ آئی عدم اسکا ارخیر آورس سوسے اس کے انتقا پر استہاد فرائیں مجیدیا کہ او کا مقصی ہے۔ بسی اس آمیت کر مرمی نقط غیب سے مناملات علیہ بہی مراد ہو سکت ہے دکل عنوب غیر متمان ہمیہ ہی کا مراد لینا انسب ہے۔ بلکہ اس سے ضاص اس مراد ہو سکت ہے دکل عنوب غیر متمان ہمیہ ہی کا مراد لینا انسب ہے۔ بلکہ اس سے ضاص اس مراد ہو سکتے ہیں اور اپنی کئی تعین اہل می کا مراد لینا انسب ہے۔ والیت اس سے مالی اس اس سے ضاص اس مرسلتے ہیں اور اپنی کئی تھے۔ آبا والی کی فری مرسلتے ہیں اور اپنی کی تعین ہوجائے گی۔ والیت المالی کی بیت ہوئے ہیں اس سے مسلم کی بیت ہوئے ہیں اس سے مسلم کی بیت ہوئے ہیں اور میں اس میں مالی کی بیت ہوئے ہیں اس سے میں مالی کی بیت ہوئے ہوئے ہیں اس میں مالی کی بیت ہوئے ہیں اس میں مالی کی بیت ہوئے ہوئے ہیں میں مقصود ہے اور آمیت کا مطلب میں ہوئے اور میں بلا غدا کے بتلائے غیب کی بات کو جان لیت کو جان گیت کی جو کر جان کے جو کر کے کر کے جو کر کے کر کے جو کر کے کر کر کے کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر

دوسرے بیگراسکارخبراورا جتناب عن سلائوکے نے اس عالم اسباب ہوت سر اسباب ہوت کہ اسباب ہوت کہ اسباب ہوت کا معلوم ہونا ضروری ہے نہ کہ معلوم علم ذاتی ہونا۔ ایک میں افتح اور اورصاحب عقل کو زمبر کی مفریعے بچنے کے لئے اتناکائی ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہو کہ ہیز ہر اورصاحب علی ہوا ہوت ہے۔ علی ہوا خوص ہز ہدے منافع حاصل کرنا جاہا س کے اور اس کے کھانے کا نیم بر اورت ہے کہ بیٹر ہر ہے اور اس کے بیمن نع ہیں اتنامعلوم تونے کے لید دہ اگر جائے گا ور زمین ہونی الہی تنہ دکھا کہ نفع حاصل کرسکے گا اور زم ہے۔ کا اور زم ہے۔ کا بر مال کرسکے گا اور زم ہے۔ کا اسباب بی اس کی اس کے لید دہ اگر چاہ نے اور مصال کی انتخاب میں اسباب بی اس کی درم ہے۔ اور اس کے بیانی ہونے کے اسکار سے بیانی کا میں اسباب بی اس کی درم ہی کہ اور وہی استان کی درم میں سور میں مؤثر ہے میصن مغالط ہے۔ وعدم میں سور میں مؤثر ہے میصن مغالط ہے۔

الغرمن آيت بذايم صرف علم ذاتى بى كى فى نهيس كى كى ملكه دان عويجي طلق ع

کی فی مقصود ہے۔ ان بین نقیحوں کے بعداس آیت سے ہمانے استدلال کامطلع بال بیغیا ہوجاتا ہے کیونکواب آئیت کام اس مطلب میہ ہوگا کہ

بسي بياس آيك كاع الي وجعفرات مفسري في تنقف العاظ وعبالات بن اواكياب

بخنانچ حضرت عبالله بن عبس منى الله عنه فرمات بي ،-

(ولوكنت اعلم الغبب لاستكثرت من الرميغيب كومانا تومبهت غير جمع راديا بعن الراييابها

الحنين لعلمت اذاانت ويت شيئالها اج توجب كوئ جزيغرض تجارت خريرًا ترجي انج معلم برمايا

فيه فلا اسبع شياً الارتحت فيد دلايسيني كراً اور مرمعا لأمي مجر كونفع مي براكراً ، اور اداري

الفقق تونيران شرطد المصل العين من مير الرمي المن مد الم

اور تابعبین و تبع تابعین میں سے مضم مضری نے ای کوال افعاظ میں اوا کیا ہے : ۔ (۱۲۲۱) معنیٰ ذلا کو کنت اعلم الغیلی عدد للسنة مطلب سے کوار کی غیب کوجاتا ہو تا و قوط کے سال کیا

المحدبه من المنصبة ولوقت الغلاع من شاوالي كسال عداور كراني ك زمانه كم يدارزاني ك

الرخص رحکاہ ابن جویں اُفیران برمجے ہے مجم سے سامان تیار کرلیا کرتا ۔

اورامام بغوى تن عبى معالم الننزل بي قريبة ريبي الحاب بنانچه فرطت بي ا الماري اي وكنت إعلم الخصب الجدر بل سكان معسب سيه كواكرين الالي اور فخط ك زمان كوم الله وقط من المال اسنة القيط دمامسى السواى كرسال تحييه بست سامال متاع يهي سي ورساكرا اور مخ تكيف نه موتى او زاوارى او ربعبوك مبرا بالناجشكي الضروالفقروالجوع سألم الملاج اود قرب قرب مي الفاظ اس موقعه بيطام خانك كي عبى بيد ملاحظه بوقف راب الله ول

جلدودم صلال وركامني بصادي فرات بين كرايت فوكنت على الغيب كامطلب بيت كرايت ونوكنت علم لكانت حالي علخلاف ما

اوراكر مين غير كحب مباتنا ترميا حال اس كدر مكس مراجلة بعنى بن بهي منافع عامل كرما اور صرتول سے بجار متا-

بهال ك كفيكو أي كليف زموتي -

اورعلاميس بي اين تنسير مامع البيان مي فرطة بي أبت كامطلب يرسي كرد. وولكنت أعلم الغسبلاستكثرت مريكنيروما

اگربین غریحیُهانا هرا تومیاِ صال موجرُوها ل که ویکس ہوتا ينى مي خريشر حال كرا اور بهبت زياده منافع سميك ميتا-

اور كليف نقصان سے الكل مفوظ رسم الس يرز بواكم

عالب بهنا أورمه بمغلوب كعبى تتجارت مين نفنع اعضا مااور كهجي نقصان- بكريم منيه نفع اورغلبه مي بهواكراً -

اورعلامرالواسعودكاسى مفمون كومهت زبادة فعسل سعامكها بيع بم الخوفط المن بورامضمون ورج منهيس كرت - اس كى الخرى طرحو أيت كي تمتر ان اللاندليد واست کی تفسیر مں بھی گئی ہے یہ ہے کہ ا۔

اس کامطانت میں اللہ کا ایک بندموں جرموشار کرنے اور بشارت سنن يحييه يميم يكام الثيني اوردنيوى علوم كو ماسل رناہے سبکواندار دستیرسے کو اُتعلق ہو اتی غیب کی وہ باندر بحراكم وشائع يتعلق بنيل كامعام كمرامري النابي

منيهاومبن لاحطم والشرائع رتفير الإسور مرام بهان اكتب قدر مجى تفسيري عبارات دج بوئي آب ان سب پرغائر نظر ولاي سك

هى عليد من استكثار المنافع وأجتناب

المضارحتى لابيسنى سوع بيفادى معير

مسنى السوع اى ككانت حالى من سكاللير

واستغرار النافع واجتناب السرع على خلاف

ماهىعليه فلم كن غالبًا من يعلونًا إنحر

ورايا ويحاسراني التباره - مبهم البيان مسال

اىماأنا الاعبدموسل للاتداروالبثارة

شانىحيازة مايتعلق بمامطاعلوم الدينياد

قة والدنيويه لاالوقوف على لغيوم التى لاعلا

على اورخلاصه ومى سيح جرم بيلي عرض كريك بيل كراس أيت بير حضور سرور عالم ما الملا عليه ولم كحال عدم استكتار خير اورمس سو ، كواس كا شاهد بنايا كيا سي كراب كوان عنور ك بوداعل نهمين جن سے النسان كا نفح و نفضان عادةً اس عالم اسب بين والبسته بهوتا ہے اور چونكم الخصر ت صلى الله عليه و لم كا يرحال اخير زمانة حيات تك را ذكر نه اس بي استكار خيركيا اور فيمس سوئس محفوظيت حاصل بهونى اس كے معدوم بهواكم ال غير كل عالم بي واس في قت مك مجى عال نهيں جوا۔ والله اعداد

عدم استكنارخرك نبوت كية وانناكاني بكرج فت حضور نه دمال فرايب آپ کی زرہ مبارک چندسا ع جو سے بعلے ایک بہودی سے بہاں دہن تھی ہوتی تھی (وائم ملم) ادرش کا تبوت آپ اخری مرض ہے۔ بالخصوص بید دافعہ کہ اخیرا یام مرمِن میں ایک اِن جید آپ کو میمعلوم ہوا کہ لوگ متجد میں میرانتظار کر کیہے ہیں تو آپھے پانی منگوا یا آوٹسس فرماکر مجدما بیے امضے کا ارادہ کیا تو آئپ بیوشی طاری ہوگئی مجیر دیر کے بعد حب ہون آیا اور بھر آیک معلوم بواكدائجي ك لوك مسجد مين مسيك منتظرين تود وبارة على درمايا اور ميراعظ اور يوغني طادی ہوتھی۔ میہاں کے تین بار ایساہی ہواکہ استعشل فرماکرمسجد عبانے کے لیے اعظے اور بھی بيهبويني طارئ سوكني اورآب مذجاسك ادربالأخرالويس مبوكر حصرت الوسح رمضي السومنه كونماز بيطاني كاحكم ديابهر حال يزنين دفعه مسجد كمن كصيع انصنا اوربر بارغثي طاري موج ناعمي سوتين د خل سے اورظا ہرہے کہ اگر آنچوا س قت میعلوم ہوجا تاکہ یہ ارادہ پورا ہونے دالانہیں ہے اور میں حسب عطول كالمخصفي بوطائ في توليقنيا أب بما الده مذ فرطة اورمذ بار بارمبير يمسية أعضة مبرصال ميقتيقت ناقابل انكارب كماخيرز مائذ حيات كك عدم استكثار خيرا ومس سوكه بار مبرن كي عال وسي راح بيلي سه عقا بيرمعلوم بواكه اس فت كم المجي البحر ال غيرب كالدراعلم. عطاقهبين فترماياً كياجوا تتكتأر خيراورا جنناب على سالسؤ مين عادةٌ مُوثر تصفير من والتنظم اثبيث مذكوره مبس رصاخاتي تأوبلات

أيت كامطلب أوركس بها معدعا كاشوت توناظري كرام كومعلوم موحيكااوراى

کے ذیل میں صنمنُ ان تاویلات کا جواب بھی نے دیا گیا جو رضا خانی صاحبان کی آئیت ہیں کرتے ہیں ایجن مناسب معلوم ہو تاہیے کہ آخر میں ان جوابات کی تصریح بھی کر دی جائے جو پہلے ضمنًا اور اشارةً مذکور ہوئے ہیں -

' رضاخانی صاحبان کی طرف سے مہنی آویل تو میر کی جاتی ہے کہ اس آئیت ہیں صرف علم غیب داتی کا کرہے۔ یہ جہزی آویل تو میر کی جاتی ہے کہ اس آئیت ہیں صرف علم غیب داتی کا ذکرہے۔ یہ جہز اگر چاہ جائی گئے ہیں کہ اس کا انساب ہی اس کے دائن علم کے سکتے دائع ہے کہ کہ کہ اہل کا کہ اول کا خالی کے تعلق نہیں تھا۔ جبران کے جائی کہ دائی ہوگا علاوہ از یہ اسکا اخراج کا معادات ہوگا علاوہ از یہ اسکا اخراج اور مضا رہے علم کی ضرورت ہے مذکم علم داتی کی لیک الحراد ان کی اللہ اس کا نومی منہ ہیں۔ بہر حال ان وجوہ سے یہ ذاتی کا احتمال تو بالحل ہی اس کا نومی کی درجہ ہیں ہے۔ اس کا نومی کی درجہ ہیں ہے۔

بېرحال بېرارد كارد كارد كارد كارد واضح اور تحكم دليل ب كرموايت وراستقامت التركي تونيق مي يرمو قوت بهد وما تعنى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون -

## شاسببون انب<u>ت</u>

ٱلمَّرِيُّاتِكُمُ نَبَاءُ الْآنِيُ يَصِنَ فَبُلِكُمُ قَوْمِ نِحِ قَعَادٍ قَثْوُدُ وَالْآنِينَ مِنْ مَعْدِهِ حَلَا يَعْلَمُهُمْ الزَّاللَّهُ حضرت شاہ ولی النّر صاحب رحمۃ النّدعلیم اس سے ترجمہ میں فرطتے ہیں بہ « به با نبا مره است ربتما خرا ما ننگریشین از شما بودند قوم نوح وعا دوخود و کسانیکه بعداز ایشان كمندنسيداننداليثال رامگرخدا " ( فتح الرحمٰن ) اور حضرت شاه عبدالقا درصاحب تعة التُدعليه فرطت بس . ـ الكيا بنين بيني تم كوخران كى جويبط تضم سے قوم نوح كى اور عاد و تمود اور جوان سے پیچے بوئے ان ک خرنہیں مگرالندکو (امام الترمیم) اس آیت میں قوم نوت اور عاد ونٹوو کے بعد کی لعصن السین قرموں کا بیتہ ویا گیاہیے جن کھے مالات حق تعالى كے سواكسي كومعلوم نہيں۔ اس بیکے تحت میں مصرت عبداللہ بن عباس رصنی النازعنہ سے مروی ہے۔ اند فال بنن ابراهيم وعل نان محمصرت ارامهم اور عدنان كے ورميان مي قرن تلاثون قربًالا يعلمهم إلا الله لله اليهم بن والتركيسوا كوني بنين مانا ر ۱ معالم وخازای مسال ج۲۰)

آ وخانات میں جائے ہیں کے بیا لفاظ تھی کئے ہیں کہ اور بعض رولیات میں سجائے اس سے بیا لفاظ تھی کئے ہیں کہ

بدن عد مان واسم عیل بشلاقی عزان اور صرت امیل کے ورمیان شی آبا واجداد ابالا معرفون میں۔

اخرج الوعبيدوان المنذركما في الدرالمنتقور صل جلدم

حضرت ابن عباس کے اس ارشاد کو علام البرسعود نے اپنی تفلیر سے میں ارشاد کو علام م نسفی نے مدارک میال براورا مام دازی نے الیام الله براورخطیب شریعی نے سارے منیکر روی اور می ا مولال برهي داركيا ہے -مربع بالبريمي داركيا ہے -

۲۰۰۰ اورابن الشرس نے الومجلزسے روایت کیا ہے کہ دیرومی قال سرجل نعسلی مین الجی طالب ایک شخص نے امیرا ايستف نے امرالمونين صنرت على سے عن كياكميں شرانسب ان بول تمام اوگول كانسب باين كرسكتا بو اناانسب الناسب قال

حضرت على نه فرها ياتم سب كانسب بيان نبيل كرسكت اسفى كماكيون بن آن فراياكياتم كوالتدتعالي كايرقول

معلوم بداورعاد وتمودا ورامعاب الرس ادرائ وراي

مبہتے قرون دحضرت مل کامطلب یہ تھاکہ می تعالی نے

بن قوام ضامره كاوكر وقرونابي ذلك كثيرًا كالفاظي كياب كياتم ال كوعي جائت مرى الت عرض كيالا

مین ان قرون کثیره کا بھی نسب باین کرسکتا ہوں آئیے

فراياكراهيا مم كوش تعالى كاارشاد ... دااذبن ولعظم

لانعِلمه للاالله على معلوم ب وآبكامطلب يتما

كرمن إقرام ك متعلق اس آنيت ميس مق تعال ف فرايا كانكوبهاك سالوني منيس حانثا ءان كاعلم ما كوكيوكر جو

سکتاہے اس بیلم انساب کے اس مدعی کوفا مریش بهومیانا بیرا –

أب جب س أيت كو تا دت فرطنة توكها كرية

تعفی کرورانسب بان کرنے والے کا دبہی -

انكلاتنسب الناس قال بلى - فقال على رضى الشعنه البيت قوله تعسالى مَ عاداوشمودواصابالرس وقرونًا بين ذالك كثيرًا قال اناانسب ذالك الكثير قبال إرائيت قولسه إلى حياتكم شياءالذين من قسيلكم فومرنوح وعاد وشعودو المذين من بعدهمك يعلمهم الاالله فسكت (وينتور مسك جلدم)

ا در مضرت عبد النّدن معود رمنی التّدعنه سے مروی ہے کہ كالناذا قرمهذا الأية يعتول د کذب النسابون *-*

ا نربهعیدبن حمید دان جربر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم در استفر صلاح مبلد ۲

ويحكاه ابصنًا البغوي في المعالم والخازن في اللبائب ، ه الواسعود في تغسيره والمازي في الجبير والخطيب في السراج المنسر-

اوراب الی سفیب اوراب المندر نے حضرت عمر بہمیدن وضی اللہ عندسے بھی سی سیت کے ذیل میں میں مقولہ روایت کیا ہے۔ ﴿ وَرَفْتُورَ لَمْعَ اللّٰهِ عَبِلَدِم ﴾

اورعلامنسفی نے براہ راست خود آنحضرت صلی لندعلیہ وسلم سے روایت کی سیے کہ ایس نے اس آیٹ کے سیار شاد فرمایا : -

مر (۱۲۳۰) من (مارک ) پورانب بان كرف وال حبر فران بي - المارک من المرك مي -

بہرحال اس آیت کے دیل ہیں یہ الفاظ خود آنخفرت میں اللہ علیہ وہم ہے جی دوا:

کے گئے ہیں اور آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت ابن سعود اور عمر بن میمون سے بھی اور
مطلب اس کا یہ ہے کہ نسآ بین اس کے مدی ہیں کہ ان کو حضرت آوم علیا است الله مام
سک کا کل سلسلہ نسب معلوم ہے ۔ حالانکہ اس آمیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے سوا
اس سلسلہ کا لوراعلم کمی کو بھی نہیں چنانچ مفسری ہی نے اس کا یہ مطلب ان الفاظ
میں بیان کیا ہے : ۔

 لعنى الله على المدالة عن العداد وقد نعنى الله على أذم وقد نعنى الله علم ذالك عن العداد الله عن العداد الله عن العداد فاذك ، معالم ، الواسعود ، لبير ، مراج منير المنالم ، الواسعود ، لبير ، مراج منير

ادراسی واسطاهام مالان رحمة التعلید کنزدیک بر کوره سے کوکوئی شخص آیا اسب کوم علیالسلام کم مسلسل بیان کرسے حتی که انخفرت میلی التعلیم و اسے بیل بھی ان کامسلک یمی ہے کہ آگا نسب مصنرت ادم علیدالسلام کمسلسان بیان کی جاتے کیونکومن درمیانی آبا و احباد کاعلم خدا کے سواکسی کونہیں (معالم النزل میں جبدیم)

اند کان فی انتسابد لا یجاوز معد بی ان مراب این اسب مطهر بیان کرنے میں معدب بن ادور الله معدب بن ادور الله می است مقد میں اور معد الله میں اور معد مقد مقد میں اور معد میں اور معد مقد مقد میں معدب میں اور میں میں معدب میں میں معدب معدب میں معدب معدب میں معدب میں معدب میں معدب میں معدب میں معدب معدب میں معدب م

أيت مسطورة عنوان اوراس كے ذيل بيں جو اتأر و روايات مذكورو بي ان سب

وامنع طور برمعلوم ہوناہے کہ قرون وسطیٰ مربع عن قرمیں اور حتی کہ حضور ہی کے سلسلہ نسب بر بعمن الیے آبا واجداد بھی ہیں جن کاعلم اس زمانہ میں خدا کے سواکسی کونہ ہیں حتی کہ انحضرت صلی الدُّ علیہ وسلم کو بھی پولیے طور برمعلوم نہیں والنَّر اعلم

ی سدسیده مرب برسور برای سوری ایس برسی برسی می می می گنوائش نهیں کیو می علم ایس می می گنوائش نهیں کیو می علم ای داتی وغیرالند کوسی ایک چیز کا بھی نهیں موسک نیز مندرج بالا آثار و روایات نے اس احمال کا بھی تعلیم تھی کردیا کہ اس آیت کے نزول کے بعدان قرون غیر معلوم اوران نامعلوم آباؤ امیاد کا می علم سے دیا گیا ہوگا (کمالا تیفی) بہرصال می آیت بھی جاسے مرعا پروانے اور سیمکم

#### المطالنيسون أبيت

وَمَا عَلَيْهَا وَالنِّهِ عَرَومَ النِّهِ عِي لَهُ وَالنَّهِ وَلَاَ وَكُوْ وَ فَرَانَ مَّهِ يُنَ مَ رَكِينٍ) صرت شاه ولى التُرصاحب رحمة التُرعلياس كرترجي مِن ارقام فرفحة مِن ٥٠ و دنيا مِغْتِم إِن بِغَامِر النَّعُولَ مِن مِيت اورا - نيستاي مُرَخْدوقرانَ شَعَالًا والْحَلَى)

اور صنرت شا و طبرالقادر صاحب رحمة المدّعليه فرطانه بين -"ادرم نه نبين سكهاياس وشعركه بالدرياس سكه لائن نبيين يه تونري محبوتي ہے اور قرآن ہے صاحت " دام التقسیسی )

اور قرائ ہے صاف ی (اہم المشہدم)
اس آبت کا مریح مفادیہ ہے کہ انخفرت صلی الدُ علیہ وسلم کوالتُد تعالی نے علم شعرعطا
نہیں قرایا اور وہ اللّہ کے نزدی حصنور کے بیمناسب بھی نہیں اور جب قرائ باک نے
حضور کے بیئے علم شعرکو نامناسب اور غیرلائق قرار ہے دیا آوا حقال بھی نہیں رہا کہ اس بینے
نزول کے بعددیہ باکیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ با وجود انتہائی فصاحت بلاعظے آب سے جماکی

شعرکهٔ نابت نهیں بلکہ حب معنی آپ نے کسی دوسے کا شعریجی پڑھنا جا ہا تواس طرح پڑھا گیا کہ اس کی شعریت ختم ہو گئی۔ عبدالرزاق ادرعبد بن جمید او ما ان جرز اور اب لمنذر اور ابن لی حاتم نے حضرت قاد قت روايت كياسي كدائهول في فرايا كم مجھ يردوايت كېني سے كه

انه قل لعالسّت وضي الله عنها هـل كان رسول اللهصلى اللهُ

عليه وسلميتمثل بثئي من لشعر

قالت كان الغض لحديث اليه

غيران كان يتمثل ببيتاخي

مني قيس يجعل اولم آخرة

وآخرة ادله وبيتول "وياتيك

من لحرتزود بالاخباس-

فقال لدابوبكر رضى الله علته

ليس هكذا فقال مسرل الله

صلى الله عليه وسلمان والله مااما

بشاعروما ينبغى لى ( درمنزر )

اورابن سعید و این این ماتم اور مرزبانی مصفریت کافتری شصه وایت کمیا ہے که دسوال

صلى لندعلية والم تعبى ميرميت بيعا كرت عقة كفي بالاسلام والشيب للسرا ناهيا "رمالانكم

اى طرح السَّليف كرك رَبِي صفحة عقر) بس معنزت صديق اكبر في عوض كيا:

اشهد أنك رسول الله ماعلى للعر

أيوشفر كاعلم نهين بالدراسي ك وه مناسب هي تنبي-وماینغی لاد درمنتور وا*ین کثیر)* 

اور این سعد نے حصرت عبدالرحن بن ابی الزنا دیسے روایت کیاہے کہ:۔

ردوم، النبي على الله عليه وسُلم قال

فرايا فرا بلاؤوه تهالاكيا قول دستعربه اسج للعباس ين مرواس الأبيت قولك

هى وهنب العبيد بين الاقرع وعينيث لس أصبح هجى وتغب العبيد بلين الاقرع

ام المونين حضرت عاكشه رصى الترعن إسد ديافت كياڭياكدىيەصنودىكى كى شعرىجى برھنے ج انہوں نے فرمایا کوشعر آپ کوسب باتوں سے زیادہ نابند مخاالبته مجري ايتبي شاعركايه ببيت "فياتيك الاخبابهن المرتزود" السليط كر برهاكرتے تختے اس طرح كەمن لىد تىزىد كوتقام

بالاخباد *بُرْسة بق*ـ حضرت الوبجريني التزويه فيعرض كبيا كرحنور!

اورُ الاخارُ كوموثر كرك وُماتيك من لمرتزودً

اصل شعرلیوں نہیں ہے حضرت نے ارشا دفرہا یا کہ خداکی شم میں شائع نہیں ہوں اور شعر میں رابے

اصل موزون مطرم اس طرح بي كفي الشديد والاسلام والمريناهيا " كرحصورا قدى عميشه

کمی گواہی درتا ہول کر آپ الندکے رسول جی ہیں سنے

رسول الندصلي النه عليه وسلم ني عباس بن مواس

حضرت الويجراني عرض كبيا لمصالند كمصرسول أيبير مبرسے ماں باپ قرمان مہوں نیے آپ خو دشاع ہیں نه شعرکے راوی ہی اور نه انتھے بیے بیسزا وارج اصل معرم اول كي " باي عينيه والافترع"

اور ما فطاين كثير رحمة التُّر عليه اسي أيت كرم يرقماً علمناه الشعش كي تفسير من فرطت مير كم الندتعالي لينه سيغير صنرت محصلي الندعليه وسلم كاطر س خبرقية بنوئ فرانا بي كريم ندان وشعركا عالمبين دیا ادر نه وه ان کے لئے مناسبے لینی وہ اکی کی طبيعت مي دخل منين الواسط مذوا أي يديدي اورنه أب ك فطرت اس ك مقتصى ہے اور اللَّ وارد بولب كرا تحضرت صلى الترعليه والم كو تفييك ون ير ايشعرنجي محفوظ ندتقا ملاجب آب كونى شعر كصف تق تواس كوكرافي اليتصقع ياناتام نيصته تقعادرا اوزرغه رازی این سنسطعی سے روایت کرتے ہی عالملا کی اولاد می کوئی بچه انزگا یا نشکی الیسا پیدا مہنیں مهوا جوشعر مذكرتنا بحب نررسول التدصلي التأر عليدك لمكير

اورعلامه على بن محدخازن تفسيرٌ لباب لتا دبل مين فرطقه بين ـ

(اورم نے آپوشعرنبیں کھایا ادر نہ ایکے بے دہ سراور ہے) لينى زاسيج فلط مهل باورنهاسي بنتلب بالطوار الرآك يشعرنطر كرماحاس توييت ينبي وسكائشيك الطيع حبطى كريم ف أيؤاى بناياب كرز المنطسكة بي اورد مساب كآب كريسكة من أوسب كوام السطية

عينية فقال الركريضي اللهعند بابىانت وامى بارسول لله ماانت بشك ولارا ويدولا ينعى لك الما قال بن عينيه والهقرع بادرتفور

يقول عزوج المخبراعن نبيد مكتل صلى الله عليه وسلم إندما علمه التعر دماينبغي لداىماهرفي طبعه فلا يحسد ولايمه ولاقتيقند جبلة ولها فأورخ اندصلى الله عليه وسلم كان لايفظ بيتاعلى وزن منتظم بلان انثلة رحفه اولحريمه وتال ابرزرعة الرازى حدثنا اسمعيل بنعاهد عن اسيه عن الشعبي اشه قال ما ولدعبدالطلب ذكرا ولاانتي الانقول الشعرالارسول الله صلى الله عليهم (ذكرة اب عاكر) تغيين يرسيم

(وماعلمناه الشعروماينجىله) اىماسىمللدذلك ومايصلحمنه بحيث لوامل د لظمرشعر لمستيات له ذلك كهاجعلناه امتيالا يكتث لا يحبب تتكون الحجة أينبت والشبهة

كرحجت يورى صنبوطي تحيساته قائم هوطبئة اورشك شنبه كيف كنوائش زير علاكرام في الماسي كم أتضرت مسلى الترعليه وسلم سي كوائي شعر موزول نريتوا تخااور الرئس كاشعركهم أريصانو ثرك بجيرك كرني بوزن ہوکراپ کی زبان مقدس پرجاری ہوا۔

وحض قال العلماء ماكان تيزن لدببيت شعروان تمثل ببيت شعر جری عسلی لساینه منکسرگ-(تفسيرخان

اورامام بغوى رحمة الترعليه نع بحي لس موقع ربي صنمول كيرانتصار كسساته اواكيا المالية الأربية عنه المرعلامة في عنى ابني تفسير مدارك النزل " من فراته مين -(اورنمهن بنهين سكهايا أنوشعر) يعنى تم ني تعمير علىالسلام كوشعراك قرل كاعلم نهيس ديا يركم بخ قران ک<sup>و</sup> تعلیم <u>س</u>یشعر کی تعلیم نهرینی اس معی اکر کم قرآن شعرنہیں ہے۔

روماعلمنا والشعر) وماعلمنا المسنبي عليدانسلام قول الشحار او وماعلمنا بتعليم القرآن الشعر على معنى ان القرآن لديس بشعرر

اس کے بعد و ما بنیغی لا "کی تفسیر میں علامہ موصوف نے بھی قریب قریب وہی کھائے سوعلامه فازن في فرمايات ومارك مسال عبد

يهان كب جوروايات اورج تفسيري عبارات مزور موئين ان كي روشني مين بيحقيقت المحيطر وامنح بوجاتي بي كرا تحضرت ملى التدعليه وسلم كوس تعالى في سعر كاعلم عطانهي فرمایا اور حکمت الهی میں وہ حصفور کے شابان شان بھی نزیقا اور آپ کی طبع مبارک کوستعر شاعری سے بہت زیادہ بعد مقا۔

#### ت ہزا میں رضاخانی باویلات

مولوى احدر صناخان صاحب ف إبنى متعدد تخررون ميس اس آيت كمتعلق لحما ہے کہ "اس میں ملکر شعر کی فعنی کی گئی ہے اور مراد ہیں ہے کہ ہم نے بینے رسول کوشغرگوئی کا ملکہ بہیں دیا "\_\_\_\_ادر مولوی نعیم الدین صاحب نے اس کے ساتھ ایک دسری ما ویل بیمجی کی ہے کہ اس آیت ہیں شعر سے شعرع فی مراد نہیں ہے بائی شعر نطقی مراد ہے اور اس صورت ہیں آئیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے لینے رسول کو قیاس شعری نہیں سکھا یا جو مقدمات مخید اور قضا با کا ذبہ سے مرکب ہوتا ہے۔ گرفنا ہر ہے کہ ان دونوں ناوٹیوں ہائے استدلال پر کوئی اثر نہیں ، کیونکھ شعر سے خواہ ملک شاعری مراد ہو یا شعر منطقی دونوں چنریں ماکان وما یکون میں دخل میں اور جب ان میں سے سی ایک کی نفی صفرت سے ہوگئی توجیع ماکان وما یکون کا ادعا باطل ہوگیا ہے۔ والند علم

مولوی هنرت علی صاحب نے سنبہل کے مناظرہ میں اس کی جاب بیتے ہوئے ایک بات بیمی کئی تھی کہ اسخصر ت صلی النہ علیہ وسلم سے شعر کہنا ثابت ہے اوراس کے ثبوت میں عیمے بخاری سے وہ روایت بیش کی تھی جس میں مذکورہے کوغز وہ خیس میں آپ بر رجز رہے

مقے مااالسنبی کذب - انااب عبل اطلب

فتاوی قامنی خان می عکم ار حنفیدسے ایسے خص کی تحفیر لقل کی ہے جربی کے کرحفور علیہ السلام نے کم بیر کے کرحفور علی السلام نے کمی کوئی شغر کہ ہم ہے۔ قامنی خان دکتاب الروق) الحاصل البت سطور ہمنوان اور اس کے تحت میں مندرج شدہ روایات اور

الغرص آپ فی بوت کوروش سے روش ترکرنے کے بیے حکمت المی کا تقامنا تھا کہ الماری الفرص آپ کی بوت کوروش سے روش ترکرنے کے بیے حکمت المی کا تقامنا تھا کہ آپ کو اس سے باکل بے بہرہ رکھا گیا اور اب بی تحق آپ کے بیاری میں ماویل سے علم شعر تاب کرتا ہے فی احقیقت وہ آپ کی نبوت کو دشمنوں کی نظر قرامی مشکور کرنے کی سعی باطل کرتا ہے۔ ولائل بیدی من بیشارالی صراح مستقتبع نے۔

# انتيبون اتيث

و سوال می کنند ترا از روح ، بگوروح از فرمان بروردگارمن ست و شماندا ده سنده اید ازعلم مگر اند که " (منتج الرحمان)

اور حضرت تناه عبرالقادر رحمة التدعلية فروات بين ، -

دونكم ولهذا قال وماأوتيتم

من العلم الآقليلاً اى وما

اطلع كممن علمه الاعلى

القاسيل فانه لايجيط احلأ

بشئ من عله الإبساساء

تبارك وتعالى - تنسيران تيون

"اور تجدی پولیے بی روح کو، توکه روح بے میے رب کے حکم سے ،ادر تم کو خبر دی سے میں در میں اور تم کو خبر دی سے میت محتوری تی " (امام النظام) رر در ار ا

اس ابت کاشان نرول جروایات صحیحه میں وارد مواہد وہ یہ ہے کرکفار کی کی معاصت نے استان نرول جروایات صحیحہ میں وارد مواہد وسلم سے مورید استحضرت میں اللہ علیہ وسلم سے مواہد میں فرمایا گیا کہ :
سوال کی مفاص سے جواب میں فرمایا گیا کہ :

وَ اللَّهُ وَ مِن المَرِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مِن الْعِلْ عِلَيْ اللَّهُ عَلِيلًا ط اس كى تفسير مي ما فظائن تنبر رحمة التُدعلية فرمات بي: -

بی نے خاص کرلیا ہے اور قم کونہیں دیاہے اور اسی واسطے بعدمین فرمایا" ومالاتہ من

العلمالا فلسبلاً " ينى الترف ليف علم كراملاع دى الم

کردگری هی ایسانهنری جوهم الهی میسی کسی بر روهی پر استر طور ریرهانما برا برخر استعدار کے کہ خداجا ہے۔

اور علامرفازن رحمة الترعليد نے آيت فراكى تغيير اس وے كے تعلق حركا آپ سے سوال كيا گيا ہے اس وقع كي آپ سے سوال كيا گيا ہے اس وقع فير مروف فرال ليے فيں اور ان ميں سے اس وقع محرد واللہ اللہ ميں انسان كى ذركى كا قيام سے اس كے بعد علامر مرصوف نے اس روح السانى كى ماہميت اور حقيق سے باك ميں مجى جندا قوال قل كے بيل ان تمام اقوالى كا ذركى نے بعد فرط تے ہيں :-

اور وص کے بائے میں مہترین قبل یہ ہے کہ اسکاعلم فدا بى كەسپردكىيا حب أورابل سنت كايمى ولب يواعي حصرت عبداللدب ريد فرطة بی کرالڈنے رقع کی اطلاع کسی مقرب فرشقاد کسی فرسآدہ مغیر کوئی نہیں دی ہے ادراس کی دلیل السُّرِتُعَالَ كابرارشُ وسِيَّ كُمْ قَل الدفح من المردني، بینی روح الله تعالی کے اس کم میں سے ہے ہی کو اس نے اپنے واسطے خاص کر لیا ہے۔

واؤلى الاقاويل ان يوكل علمه الىالله عنوجل وموقول اهل السنت قال عبدالله بن بريده ان الله المعلط على الروح ملكًا مقربًا ولا سيامسلابدليلقوله حتل الروح من اصرربي ای منعلمدبي الذي استاتريه

اس کے بعدعلامہ خازن سنے ایک قول کسی نامعلوشخص کا بیممی نفل کیا ہے کہ رائے کاعلم خود انحضرت صلی الٹرعلیہ وسلم کو حاصل تھا ، میجن چیز بکچہ دوسروں کو اس کی خبرندیثا نبوت کی علامت بھی اس ہے ہیں نے *کسی دوسے رکونہ*یں بتلایا لیکی ہس قول سے نقل كرنے كے بعد فرماتے بيں كر : -

میمے ترقول میں ہے کوالڈ عزومل نے روح کاعلم لینے

والعقل الاصح فموان اللهعزوجل استانز بعلم الدفح رفائل مهماج م) من واسط فاص كرايات م

علام انبوی رہتہ الڈعلبہ نے بھی اس آیت کے ذیل میں وہی سب کیر تھا ہے ہوخان ر سے تکھاگیا ۔ (معالم مدیم طلدم)

اورخطين نشربيي ف معالم ك حوالدس يهي الحماس اوراسي وخود اختيار كياب - (سنظري نيرماس مبد)

اور علارنسفى عفى أسى أيت كى تفسير من فرات بين -

مطلب ايت كايه ب كروخ الشرك اس امس ے کراس کوالٹدلعالیٰ می جانتا ہے مہور کامسلکت ہے کاس کیت میں وس کا ذکرہے دہ رق حوانی بى ب اوراس كى حقيقت كانبول تصورت

(وليستلونك عن الروح قل الروح من امرربی) ای من امربعی لمه دبى الجمهورعلى اندالسروح السذى فى الحبيوان سشلوعن سوال کیا تفامس آنجان کو تبلایا که وه الدیمام سے بینی ان امور میں سے بے من کے کم کواند فرین ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم اس وارفان سے تشریف لے گئے اور حال برکہ آپ کور کے علم نہ تھا اور اکھے لوگ غور وفکح میں لمبی ہی عمری خرج کرنے سے عاجز نہے اور اس میں حکمت بہ بے کر انسان ایک ایسی نمارت کی معرفت سے لینے عقل کی عاجزی محکوس کر کے جہد وقت اس کیساتھ کی عاجزی محکوس کر کے جہد وقت اس کیساتھ میں میں مجربے کروہ لینے فالت عزوم کی حقیقت وریا فت کرنے سے عاجز ترہے۔

مجاورلدلیدل علی اندعن وریافت کرنے۔ ادلاک خالف اعجز- (مارک سات مبدم

ا وُرِ ملام الدِلسِعود رحمة التُّدعلياسي آيت کي تغيير مِن فرطت بِس – لدوج من احد دي) الاضافة سيس احد دي" بِس اصافت اختصاص على کے لئے

رقل الروح من اسرب الاضافة " مدين عناص العلى لا الايجادى -

لاستراك الكل منيه ....

حقيقته فاخبرانذ من اسرالله

اى ممااستا شابعلمه - وعن

ابی هدرین قرضی الله عنه

لعتدمضى السنبى صلحالله

علب درسلم ومالعلم الروح

وقدعجزيت الاوائلعن

ادراك ماهيته بعل

انفاق الاعماس الطويله على

الخنوض هنيه والحكمة فى

ذالك تعجيز العفلعس

ادراك معرفة مخاوق

ای هومن جسی مااستاش

الله بعد لمه من الاسسار الخفيلية

م*چرخیدسطرے بعد فرطتے ہیں کہ*:۔ دفید تنبید علی اند ممالاتحبط مکلا دائرة ادراك العشروا نما

ب فر کواخشاص محوبی کے بیے کیونکواس ہیں سب مخلوق مشترک ہے ..... اور مطلب یہ جہ کر روح ان اسرار خفیمیں سے ہے جن ک علم کوالڈ تقالی فی سے فیص فرما لیا ہے۔

-اس می تنبهههاس بات پر که روحان پیزون میسے ہے جن کی کہنہ اور حقیقت کو دائرہ ادراک بشرى محيط نهي بوسكنا اورسشر كيط روح كياس قدر احجالي مونت مكن ہے جرمياب مذكور مون اوج " دما اوست تم صن العسلم الا قليلاً " كه استنا ميں والل كي -

المكن هذا الفدر الاحبالي المندرج ما استنى بقولد تعالى "وما اوسيةم من العلم الآقليلا" (تفير المالية مدال التعروميل )

اورعلامهٔ عین برصفی حامع البیان میں فرماتے ہیں، ہے ریسے کر

مطلب آیت کا بیہ کر دوج سے در مجمعے امرے ہے تعنی ان امور نی صوصہ میں سے ہے جن کے علم کرسی تعالیٰ نے لینے لئے خاص فرمالیا ہے۔ قل الروح مسن امس ربي ) مدا است اش بجسلسه ، (تنسيطان البيان شيطان المسلم)

مفسری کرام کی جعبارات میبال کم فرکور ہوئیں ان سب میں آیت کا مغادیہ بتلایا گیا ہے کہ حقیقت روح کا علم حق لقائل ہی کو ہے اوراس نے بینے ہی واسطے قاص کرلیا ہے ۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی جرد وابیت مدارک الشزیل کے حوالہ سے اور پقل ہوجی ہے ، اس ہیں بھی تصریح ہے کر حضور علیہ الصلوۃ والسوم فوفات کے وقت میک بھی حقیقت روح کا علم حاصل نہ تھا۔

ا ورعلامرفازن رحمة الشرطير كے قول سے معلوم ہر ديجا ہے كہ جہررا ہل سنت كا اس باب بس بہی خيال ہے اور وہ آبت ہدا كى دوشنى بس اسى طرف ہے گئے ہيں ، كم حقیقت روح كا علم مخصوصات بارى تعالى سے ہے اورسى عمنوق كواس كى اطلاع منہ بس دى گئى ہے ، اور اكابر صوفيہ رحمہ التّدتعالى كامھى بہي مسلك ہے جانجہ حافظ ابن محبر رحمة التّدعليہ نے عوارف المعارف كے والے سے سيدالطائفة حضرت جنيد لغداوى رحمة التّدعليہ سے نقل كيا ہے : -

آپ نے فرمایا کہ روح کے علم کوس تعالی نے لینے واسطے خاص کر لیاہے اور کسی منعرق کواس کی لاع مہیں دی ئے۔

اندقال الروح استاتر الله بعله ونام يطلع عليداحد من خلقه ومنتي الإرس موس جزود)

ليكن تعض متاخرين صوفيه اوراسى طرح تعبض مفسرين في عبى بهوك اس مسلك

اخلاف کیلہے ادران کے نزدیک بیجنر بنہایت ہی ستبعدہ کرحضر علالِصلاۃ والملم کوختیف رقیح کاعلم نہ ہو۔امام غزالی اورامام دازی بھی ان ہی ہیں بین اور موخرالذکرنے تفسیر کبیریس اس پرحسب عادت بسیط کلام کمیا ہے لیکن و دجو بات بیش کئے ہیں وہ فلاف تو قع مہرت ہی کمزور ہیں۔ بچز کہ ہمائے خالفتہی مسلم پر کلام کرتے ہوئے انہی بیزوں کو بیش کیا کرتے ہیں اس ہے مناسب ہے کہ بیاں ان پر بھی کلام کر ایا جائے۔ امام دازی علیدالرحمہ نے بہلی چیز تو بیش کی ہے کہ:

الاروح خواہ کیسی می تعلیف کیوں نہو مگریق تعالی شانہ سے تو بلندمر تبہہیں سے ، تھر حب کہ تی سحانہ کی معرفت مکن بلد ماسل ہے ، تو تھر روح کی معرفت سے کون سے جز مانع ہے ۔"

سی تعالی امام دازی برآی رحتی نازل فرطئے بیمت رہے کہ ان کے فلم سے آئی والے بیمت رہے کہ ان کے فلم سے آئی والی نانہ کی دائی گئی الی نانہ کی دائی ہوں کا کن نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نانہ کی بوری بوری معرفت بعنی اس کی کمٹر اور حقیقت کا ادراک کسی مخلوق کو حاصل ہے۔ کا نات میں سے حس کوجس قدر بھی معرفت خدا وزری حاصل ہے وہ صرف فی لجمار مقت اور ادراک بوجر من لوجوہ ہے یہ بدالاولیوں وال خرین حال ان مقصد میری فی الجمار معرفت ہے توال عدی التحقیم معرفت ہے توال سے کس کو انکار ہے ۔ بے تشک سی تعالی اوراسی طرح روح کی فی الجمار معرفت ہے توال مصل ہے اوراک رہ محقد انسبیا علیم الصلوم والسلام الحضوص حضول مصل ہے اوراک میں زیادہ سے زیادہ حقد انسبیا علیم الصلوم والسلام الحضوص حضول میں الذعاب وسلم کا ہے۔ مسید الانبیار صلی النہ علیہ وسلم کا ہے۔

میں دور مری بات امام رازی حمۃ النه علیہ نے لینے مدعا کی تائید میں علی تھی ہے کہ: -'رُوح کی معرفت تو معمولی درجہ کے فلاسفر اورا دنی درجہ کے شکامیس کو بھی صاصل ہوتی ہے بس الیں صورت میں حفور کا یہ فرمانا کہ بھے رقع کی حقیقت معلوم نہیں گولوں کی نظروں میں صورت کی ہے قدری اور کم وقعتی کا باسوت ہو گا۔ کیس آیت کا پیطلب منہیں لین جاہئے کہ روح کا علم صرف حدا ہی کو ہے '' اسکن ظاہرہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وجرمہلی سے بھی زبادہ کم ورہے باضوص ان کا برفرانا کہ اصاغر فلاسفہ اور اراؤل تکلین کوروح کی معرفت حال ہے ۔ سخت جرت ایکز اور تعرب خیرے بیٹر سے کہ اس کو تقیقت اور تعرب خیرے بیٹر سے کہ اس کو تقیقت روح کی پوری معرفت حاصل ہے ۔

وہ حق اُن اشیاری معرفت کے مدی ہیں اور خدا کی قیم ان کوتو اس کوچہ کی جواجی بنہیں سنگی اور وہ تواس باب میں و مروں سے بھی زیادہ بیخر ہیں کی اِن کا آبل مرکب موج کی کہتے ہی من اُنکل اور نمیں سے کہتے ہیں۔ اور میاں اُنکل اور خمین سے کام نہیں جیتا روح مي بوري مرسط ما سي محد معرفة الله مقت ميدعون معرفة المعقائق والبعرالله انهسع اجاهل الناس بها الان حبله عرمرك ان يتولون الإظناء ان الناس بها الحق شيئاء

اس کے جواب میں گذارش ہے کرنصوص مذکورہ سے انخصرت میلی الدعلیہ وہلم کے سیاں کے خوات میلی الدعلیہ وہلم کے سیاں کی خلوق سیاں کی خلوق سیاں کی خلوق سیاں کی خلوق سے دیاوہ علمی کہال دیا تقاریکی بابنیمہ میں صنوری نہیں کہ آپ کو حقیقت روح کا جمی علم عطافہ والی میں جو رحمی حکمت کی وجہ سے آپڑھا می تعزیبین ڈیا گیا

ادرس طرح کرکسی صلحت سے قیامت کا دقت فاص آپ سے بلد تمام نحلوق سے نفی رکھا گیا د مبیا کہ نودا ام محدوح نے تفسیر کیبر ہیں جا بجا تصریح کی ہے ) لیسے ہی اگر کسی فاص وجہ سے حقیقات روح کو بھی آپ سے اور تمام نخلوقات سے پوشید رکھا گیا ہو تو کہا جب ہے اور اس میں جو حکمت ہے وہ بھی تفسیر مدارک و تفسیر الوہ سے وہ کی عبارات میں ذکور ہو چی ہے۔ علاوہ ازی مفسرین نے بید بھی لیجھا ہے یہ جزیکتب سالفتر میں نخطر میں مفسر سے بید بھی لیجھا ہے یہ جزیکتب سالفتر میں نخطر سے میں ذکور ہو چی ہے۔ علاوہ ازی مفسرین نے بید بھی لیجھا ہے یہ جزیکتب سالفتر میں نخطر سے میں داراسی واسطے میرو د نے حضو سے میں سال اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت بتلائی کی تھی اور اسی واسطے میرو د نے حضو سے بیرسوال کیا حقا ہے۔

خطری شرمین سرای منیری فراتے ہیں:"امام دازی کا بیت ہناکہ صنور میں الدعلیہ وسلم کی دسعت علم کو پشی نظر کھتے
بور کے ایکھیے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ حقیقت رصے سابنی لائمی
خلام فرمائیں " درست نہیں کیوں کہ یہ تو آپ کی نبوت کی علامت ہے"
خلام فرمائیں " درست نہیں کیوں کہ یہ تو آپ کی نبوت کی علامت ہے"
د تفسیق اللہ منید صفی ال

امام رازی کے علاوہ بھی جن علمار نے مسکد دوح ہیں جم ورکے مسکت اختلاف کیا ہے امہوں نے بھی اس سے نیادہ کوئی اورائی ویل پیش نہیں کی ہے جمل واب ہماری اس بحث میں نہ آگیا ہو۔ مہر مال جمہور ہی کا مسلک اس بالے میں صبح ہے کہ حقیقت روح کا بردا علم حق تعالی کے سواکس کو مہیں ، اور قتل الدوح مس اسد بق و مااوت ہم من العلم الا قلب کو کا ہی مفاد ہے۔ والٹر تعالی الم

### مىسوير كى اي<u>ت</u>

حصنرت شاه ولى الدُّر حمد الدُّعليه السكة ترحم بي ارقام فرات بي : " خدامبداند اَنِي درشكم رمبدار وسرزنے وائنچه ناقس ميكنندر جها، وائي نياده ميكوداند ومرجيزك نزديك اورباندازه است داناست مربنهان واشكارا ، بزرگ است بالدمرت أست بجسان امت ازمتما كسريب ببرشد سخن راء وكسي كراكواز ماند كويد ازاً دكي كروب بنهال سب درشب فك كداو راه ميرود در روز " رناون) اور حصرت شاه عبدالقا در رحمهٔ الندتعالي عليه فرمات جي و-النده نتاب وبيث مي ركهتي بي برماده ادروب كريت مي مبي اور برصت میں اور سرحیز کی اس کے پاس گنتی ہے۔ جاننے والا چھیے اور تھلے کا ، ست بڑا اور برابہ تم میں عرجیمی بات کھے اور جو کے میکار کراور جو مجيب الهيد وات من أور وكليوب من مير واسيدون كو" (امام است اعم) اس ایس کرمید می می تعالی کا کما آر علی باین کما گیاہے کراس کی برشان ہے ک مرماده کے بیٹ میں جرحل ہوتا ہے وہ اس کولوری طرح جانتاہے (کر انھیا ہوگا یا اُڑا خوبصورت بروگا یا برصورت ، نبک خت بوگا یا برسجنت ،عمرزیاده بوگی یانم غرف تقبل من اس برجرحالات اورعوارمنات وارد بهدنے والم بوستے ہیں وہ تبغیب لاان ، کوهمی جانتا ہے) نیز رحول کی کمی بیٹی جندین کانقصان وکمال جی اس محیات ا رحيز كااس كنز دبك زل بي سے ايك اندازه ہے جس سے وہ باہر نہيں کہا لحتى اورتم من سے جوشخص المبت بہلے اور جو ملندا وا زسے نيارے اور جو راست كى اندهبرون مارتمهين جبيبا عيرك اورجودن كالجليب اه عام ربطيه وه سب برابر ہے اور آبیت کاسباق بتار ماہے کہ وہ علیم وخبتراین اس شان می منفرد اور لائٹر کھیے ایکن اگر سم اس کے سواکسی دوسے رہے لیئے بھی خبیع ماکان وما بیجون کاعلم عیظ ففیسکی مان بین جنیا که رصناخانی صاحبان کاخیال ہے) نوینتمفرد وانحتصاص باتی بُہلی رسمتا<sup>،</sup> کیونکراس صورت میں س (عالم جمیع ما کان و ما بکون) بربھی میر بات صادی کئے گی کراس کو مراد فك حل كالبيدا بدا علم ب وه رحمول ك كفت أو فرها و كوفف لي طور مرجا نتا ب اورام تت

سے بولنے والے اور ذورسے بہانے والے اس کے بیے سب برابر ہیں یہ کے بینے والے اور دن کور استوں بی بیلینے والے اس کے بیے سب برابر ہیں یہ الفرض یہ آبیت بھی صاف بتا رہی ہے کہ جمع ماکان و ما بیون کا عم فلس کی عظم میں کے بیاس سورہ تقمال کی اس خری آبیت کے سی تعالی کے سواکسی کو نہیں بچ نکھ یہ آبیت سورہ تقمال کی اس خری آبیت کے ہم صنمون ہے جو کتاب فراکے مس بر درج بہو کہ ہے اور وہ اس میاس برکانی بحث کی مبار ورمی الفین کی طرف سے بیس کی مبلنے والی تمام ماو بیات محرفیات کر بیکے ہمیں اور می الفین کی طرف سے بیس کی مبلنے والی تمام ماو بیات محرفیات کی مبار درت بہیں کا مبار بیا ہے بیسے اس لئے بیہاں اس کے تعالی کسی بحث کی منرورت بہیں سمجھتے ۔ ناظرین کرام وہ اس بی طاحظہ فرالیں ۔

اظرن کرام کویاد ہوگاکہ ہم نے اس مسلم کے آغاز میں منشا فاع کی تعین کرتے ہوئے بنایا جا گائی ہوئے ہیں گئے ہوئے ہیں ایک مسلم کے اس مسلم کے ایک ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہا گائی و مالیکوں کا عاد تفصیل محیط ان بت کرنے والے میں جم ہے لوگ ہیں الیک وہ جو تفاواقد کا کے اس عالم میں تشریف لانے سے جم پہلے شکم ما در ہی ہیں آپ کے لیے اس عالم محیط کا کے اس عالم میں تشریف قائل کی لیے وہ جو شب معراج میں اس عالم کے عطا ہوئیے قائل کی لیے اور تعیب سے دو جو بہتے ہیں کہ بیعلم بدا نبوت سے تدریخ آپ کوعل ہو تاریخ میان مولی ہے۔ اور تعیب سے دو جو بہتے ہیں کہ میں ہوگئی ہے۔ وہ جو بہتے اس عالم کی جمی کمیں ہوگئی ہے۔ وہ تاریخ اس عالم کی جمی کمیں ہوگئی ہے۔

چونکوناف ریوی مودی احدرمنا خان صاحت این مناظرانه تصانیت میں ہی ہے اس کے بین مناظرانه تصانیت میں ہی ہے اس کے اس اس کوری رہستہ کو زیادہ برامن سمجہ کرافتیا دکیا ہے اوران کی ذریت بھی تنفیع دعوسے کے وقت اکثریہی کہتی ہے اس سے ہم نے جمی سادی گزشتہ مجت میں صرف اسی ومدنظر مکھا،

#### ره. اکتیسوس ایب

ماكان لمنتبي أن تكون كَهُ اَسُرى حَتَى الْمُعْنِ فَى الْاَصْمِ مُولِدُهُ وَنَ حَضَلَا اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهُ

ادر صفرت مناه عبدالقا ورجمة التدعلية فرات بين ،"مذ جا جيئة نبي كوكداس كي بيال قيدى أوين حب نك مذخون كرسه فك
مين تم ميا جنة بهومنس دنياكى ، اور التدحيا جنا هي اخرت اور التدور آور
حيئة ، حكمت والا ب- اگر ند بهوتى ايب بات جو تكد حيكا المنذ آگ توتم كو
اله يرتم اكس لين مين شراعذاب ،و

اس آئیت کے نزول کا واقعہ منتقراً ہے ہے کہ ۔۔۔ "جاکب بدر میں شرکین کے سترادی

سلمانوں کے نبصنہ میں کئے حصنورا قدس صلی الٹرعلیہ وسلم نے ان کے بالسے ہیں صحائیر شوره کی تنصرت ابوپیرسے نے عرض کیاکہ میرے دلانے بیہ ہے کہ ان قبیلوں راحسال كيا مائ ادركي فدير ب كر هيورد وا مائ اس سيم كو ال وت بهي ماس مركورا بھی میدہے کہ کسی دن یہ لوگ راہ راست پر آمائیں سے اوراسل قبل کرلیں گئے " صنرت عمر فاروق من عرص كيا مارسول الله اعق تعالى نيه ال ك فدريت آب كو تنغنى كرديا ب اور بيسب مُركفر اور سرداران مشركين مي اگران كوميس تاتيخ كرديا جائے توکفری بڑی طاقت ٹوٹ جائے گی ۔ اہزامیری رائے بیسے کہ ہم میں سے جس کا بو عزیز قربیان میں مو وہ اس کے حوالے کیا جائے اور وہی اس کی گردن مالیے ۔ م فلاں عزیز میرے والد کر دیا جائے۔ علی کا فلاں مجانی ان کے ہاتھ میں ، اور حفزہ کا فلا*ں بعب*انی ان سے ہاتھ میں دیا جائے اور ہم خود لینے ان عزیزوں کو فتل کر*س دیم ا*لفطیک رصلی انڈ علیہ وسلم نے حضرت عرضی رائے کولینڈ بنہیں کیا اور حصرت ابو بحرث کے مشورہ کو اختیار فرالیا، ادر ان تمام قیدرین کومعا دهند بے کر چپور دیا "- اس بریر ایت ازل مروئي حسيس آب كوبتلايا كي كرقيدول كوفديد كر محيورنا مناسب من عقا ال كوترسي ىى كردينا جاسية عقار"

یروافته (مفصلاً و مختصراً) تفرت عمر بن الخطاب حضرت عبدالله بن معود ، محضرت عبدالله بن عمر محضرت الوابريو ، مصرت الوابوب افساری و من الله تعالی فهم سے کتب مختلفه میں مروی ہے۔ حضرت عرضی روابیت بندا کداور میں الله تعالی مسلم اور منتی و اور میں ہے۔ حضرت ابن معود منی روابیت جائے ترمذی تفسیرا من جرید اور مختل کی دوابیت جائے ترمذی تفسیرا من جرید اور مختل کی دوابیت جائے ترمذی تفسیرا من جرید اور محضرت الوبری کی دوابیت کی مروی ہے محضرت الوبری و دور محضرت میں درمی تعدد کی مروی ہے محضرت الوبری کی دوابیت کا درحافظ ابن کنیر نے ابنی منتی کے اس مور محضرت الوب و افساری کی روابیت کا ذکر حافظ ابن کنیر نے ابنی منتی کے اس کم روابیت کے ابنی منتی کے اب مال کا مال دوابات سے اور حضرت الوب و افساری کی روابیت کا ذکر حافظ ابن کنیر نے ابنی منتی کے کے ال ممام روابات سے ابوجود اختلاف الفاظ و عزالات اتنی چنر لطور قدر مشترک کے ال ممام روابات سے اوجود اختلاف الفاظ و عزالات اتنی چنر لطور قدر مشترک کے ال ممام روابات سے الوب و داخت کا منتی کوبر الطور قدر مشترک کے ال ممام روابات سے دولی سے مسلم کا منتی کوبر المفاظ و عزالات اتنی چنر لطور قدر مشترک کے ال ممام روابات سے مسلم کے دولیات سے مسلم کوبر کے اس میں دولیات سے مسلم کی اس میں دولیات سے مسلم کی میں دولیات سے مسلم کی سے مسلم کی دولیات سے مسلم کوبر کی دولیات سے مسلم کی میں دولیات سے مسلم کی میں دولیات سے مسلم کی دولیات سے مسلم کے دولیات سے مسلم کی دولیات سے دولیات سے مسلم کی دولیات سے دولیات سے دولیات سے دولیات سے دولیات سے دو

بملتى ہے كہ اس واقعرميں زيادہ لپنديدہ التُّد تعالیٰ كوسضرت عمرُ الله علیٰ اور ميہ مرحیًٰ

الميت محررة بالاكامفاد سي الررسول الترصلي الته عليه وسلم كوجيع ماكان وما بيون كا کم تفقیه لی محیطاس وقت نیک تمقی حاصل ہونا ترانپ اس رائے کو افتیار نه فرطنے ، جو حی لغالی کے نردیک زیادہ لیے ندیدہ ندھی ۔۔۔ واضح رہے کوغزوہ بدر ہم برت سے تفريبًا وُبرِو سال بعد ماهِ رمعنان ميں ہواہے اورمعراج سے تعلق برنتفن عليہ ہے كہ وہ بحرت سے کافی عرصہ بہلے ہونی ہے !

كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيْ كُورَ مِوْبَ عَلَيْهُ مُ أُولِيعَ ذِيْهُمْ وَالْقَامُ طَالِمُونَ والعرال حضرت شاه ولى التُدرجمة التُدعليه اس كة رحمه بس ارقام فرمات بي: -<sup>رو</sup> نمیست ترا ازی کارچیزی یا مهرمانی بازگرد و برالبیناں یا عذاب *کندالیت*ال لأزيراكه ايشان ستمكارند

اور حصرت شاه عبدالقادر رحمة التُدعلية فرطت بي -

ور تیرافتیا تحییر بنیں ماان کوتوبہ و بورے باان کوعذاب کرے کروہ نامی پر میں " ین رہجارتی واقع لم بی اس آبیت کے شان نیزول کے تنعلق ایک روابیت توحصرت انس رمنی الند تعالی عنبسے بیمروی ہے کہ عزوہ احد میں حب المحضرت صلى الله تعالى عليه والمكوث دريخ است تواكب يروه مبارك سيخون معاف كرت وات عق اور فرمات عظ كروه وم كيونكر فلاح ياسكى بعص في اين نم كوزجني كيا بهو اوراس كے دانت كك توسي بول السي حال ميں حب كه وہ ان كو التُدتعالي شانه كي طرف بلار بالهوراس ميريه أميت نازل موني -" اور آپ کو بنادیا گیاکہ" ان لوگوں کی فلاح وعدم فلاح میں آپ کو کھے وفل منهي فدا ان كواسلام كى توفيق دے ياان كومنراف ." چنانچدالیها ہی ہواکداس جنگ میں جولوگ کفار کی طریت سے بٹیں ہیٹی تھے اورالشکم

ركين كى كمان كركيج عقدان ہي سے بھی بہرت سے مشرف باسلام بہوئے اور لعص مالت تقرمیں فی النارتھی ہوئے اور دورسری روابت اس آبیش نے شال نزول کے ایے ببر حضرت إبن عمر صنى الشرعنه سيعت ينتين من مين مدوري بينه كدرسول الشوصلى الشعليه وسلم نے چند *رکرش* کافرول صفوان بن امتیه "ادرصارت ابن مشامه اور سهبل اب عمر وغیره کا ہے کرنی دِ فیرمَس بڑھا کرنی نٹروع کی اور چیند روزیک کی بھی تواس پر ہی آیتہ مازل ہوئی اورانیکو تبلیاگیا ہے کہ ان کے انجام کے معاطر میں میکو وَمَلْ نہیں صَاوَرَ تَعَاظُمُ یا ان کو توفیق مداست دسے ماان کی مدکر دار بول کی سٹرا سے بدعا کرنی ترک فزها دی \_\_اور\_مصفوان من املیه و عنیره فتح محد سے موقع بیرمشرف بسلام میں ہوگئے "۔۔۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ بید دونول واقعے قرب بی قرب کے بن ہوسکتا ہے کہ ان دولوں واقعوں پر آئیت کا نزول موا ہو-مبركيف اتنى بات دولول من شرك ب كرا تخضرت صلى الندعلية واله وسلم في بعض كافرول مع بدانيام مح تعلق تحير فرماياً اورحق تعالى كعلم ازلى اوراس كي شيات میں وہ مناسب نہ تھا کیونکہان میں سے معنی بالا خرایمان لانے ولیے تھے اس سلتے اس آیت کے ذریعے آپ کواس سے روک دیا گیا۔ اُس اگر حضرت کواس قت آگ بھی جميع ماكان وسجون كاعلم موتا تووه كلمات آب كى زبان اقدست منسكت جوشيت الهى مے مواقف دیمقے۔ بیمطی واضح سے کہ برواقعہ اوا فرستنہ ہجری کا کہے۔

مودده ره سندسوس

إِنَّا أَنْذَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحَكَّمُ مَنْ النَّاسِ مِنْ أَلَاكَ اللَّهُ وَلَا

کے حضرت خالدب دلیڈ نے بھی اس غزوہ یں سسانوں کے خلاف خوالد نتی حت یعتی بلک افرول ک شکست کو انہی کی بہادری نے نتے سے بدلاتھا اور بالآخری تعالیے نے برایت کی توفیق دی اور وہ کارنا مے کئے جن کی یاد آبہے بک تاریخ سالم میں تازہ ہے ۱۲م تَكُنُ لِلْخَالِّنِيْنَ حَصِيمًا وَاسْتَغُفِم اللهَ إِنَّا اللهَ كَانَعْفُولًا تَحِيمًا لَهُ وَلاَ يُجَادِلُ أ عَنِالَّذِيْنُ يُخْنَا وُنُ الْفُ مُعُولِ إِنَّالِيلَهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانَّا الْفِيمَا لَمْ

اس ك ترجمه مين حضرت ساه ولى التدرية الترعملية فرمات من الم

"مِرْأَتَيْنِهُ فَا فَرِهِ وَرَآور دِيمَ سِوْئَ وَكُمَّابُ رَابُراتِي الْحَكَمُ كُنَى مِيال مَرْدِ فَال بَالْجِم شماساساخته است تراخدا مباس خصومت كننده ببليه عايت خيانت كنندگان و آمرزش خاه از خدا مِرْآئينه خدا مبست آمرزنده مهربان، وخصومت كن از نباب مان كوخيانت ميكنند باجنس خولش، مرآئينه خدا دوست نبي دارد آنزاكه سن دخيانت ممكنند باجنس خولش، مرآئينه خدا دوست نبي دارد آنزاكه

اور حصنرت شاه عبدالقا درصاحت فزمانے ہیں: -

" ہم نے آماری تجو کوکتاب جی کرنو انصاف کرے لوگوں میں جرسمجد دے تجو کوالٹر اور تومت ہود فابازوں کی طرف سے تھبگڑنے والا اور شش مانگ النّدے بینک الٹلہ تخضنے والامہر مان ہے اور مت تھبگڑان کی طرف سے جو لینے جی میں د فا رکھتے ہیں الٹاکو تومش نہیں آتا جو کوئی ہود فاباز گنہ کار!

اس ایت کا بوشان نزول امام ترمندی ، این جربر ، ابن المنذر ، ابن ابی هاتم ، ابوشیخ ، اور حاکم نے روایت کیاہے اس کا منصر خلاصہ یہ ہے کہ ، ۔

مشہورصائی قدادہ بن النعان کے جی جناب رفاعہ (رضی الدُعنها) کے مکان بن اقب لگار جوری کی جنس بن کے کھان بن اقب لگار جوری کی جنس بن کی جنس بن کے کھانے کا سامان اور کھیدان کے متعلیا رحوری کے گئے تقتیش سے بائیقین معلوم ہوا کہ برح کرت بنوا برق کی ہے تھا دہ اور یہ عمی عرض کر دبا کہ ہم کہ تحقیق خدمت میں حاصر ہوئے اور اور ا ا جرا آپ کوسنایا اور یہ عمی عرض کر دبا کہ ہم کہ تحقیق معلوم ہوا کہ کہ کہ کہ دوائی بنوا برق کی ہے ہم حیا ہتے ہیں کہ کم از کم ہمائے ہتھیاری ہم کو معلوم ہوا کہ تحقیق کے وعدہ فرمایا ر

ب سی بیا ہے۔ حب بنوابیرق کو کسس کا بیتہ چلا تو انہیں میں سازسش کرکے وہ کوگٹ مفٹور کی خدمت یں صاضر میروئے اور عرض کیا حصنور از فنادہ اور اس کے بچار فاعہ نے بھالے یعین ادمیوں پر (ہوسلمان اور اہل صلاح ہیں) بلاگواہ اور بغیرکسی ثبوت کے چوری کی تہمت لگائی ہے

۔ " قادہ فراتے ہیں کہ اس سے بعد جب ہیں حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور

ہُیں نے کچورش کیا تو حصنور نے ادشاد فرما یا تم نے بغیر کسی دلیل اور شبوت کے الیے لوگول ہے

یوری لگائی ہے جن کو سلمان اور صالح بیان کیا جاتا ہے ۔ " قادہ " کہتے ہیں کہ بھے

ہمت افسوس ہواکہ کاش ہیں ہی معا طر ہیں حصنور سے کھیا بات ہی مذکر تا اور میں نے

اہنے چیا کو حصنور کا یہ جواب بتلادیا۔

اہنے چیا کو حصنور کا یہ جواب بتلادیا۔

ان کی زبان سے نکل " الله المستعان " میں اسی وقت یہ آتیس صفرت پرنازل ہوئیں ۔۔۔۔ (مغصًا من آلدرالمنثور صلام عبدم)

اور ملاناكم وغيره مي حضرت عبالله بن عباس منى التلاعنه سے بور سان زول مردى سے اس ميں يہ ميں ہے كہ :-

"اسی واردات می اسل چرد (طعمہ بن ابرق) نے چردی کا سامان ایک بیردی
(زید بن بین کے بیبال رکھوا دیا جب بھتیش سے کسی طرح بیمعلوم ہوا کہ مال
مسروقہ بیرد دی کے بیبال سے اوراس سے اس ایرے بیں بات کی گئی تو اس نے
صاف کہ دیا کہ برے باس بیرجیزی طعمہ ابن ابیرق "نے رکھی ہیں جب بیراز کھلنے
لگاتو بنوا بیرق سازش کر کے صفور کی خدمت میں بینچے اورطعمہ کی برارت اور
بیرودی کے اصل چرد بوٹے کی گواہی دی چھنورنے ان کی شہادت کے اعتماد پر
"طعمہ کو بری اوراس میرودی کوچور کھی آیا۔ اس پر بیر آیت نازل مردی جو بی بی بیرودی کے اس بر بیرات کی طرف
سیجواب دہی مذکریں اور دفا بازوں (بنوابیرق) کی صابت اور انکی طرف
سیجواب دہی مذکریں اور دفا وہ دفا بازوں (بنوابیرق) کی صابت اور انکی طرف
سیجواب دہی مذکریں اور دفا وہ دفا بازوں (بنوابیرق) کی صابت اور انکی طرف
سیجواب دہی مذکریں اور دفا وہ دفا دی بات کو غلط خیال کرنے بیا ہیں ہوئی ہے۔ اس پر) خدا

بعض تفسیری روایات میں بہی واقعہ کچرمعمولی سے فرق کے ساتھ بھی نزور سبے سکی اتنی چیزیتمام روایات میں مشترک ہے۔

" حصنور نے تعین توگوں کے بیانات کے اعتماد براسٹی جورکو بے قصور اور بری قرار فیسے کا ارادہ فرمالیا تھ اور ان آیات میں اسی رینبی فرمائی گئی مالافكر الركبس وقت كالمجمى الخضرت صلى الته عليه وسلم كرجميع ماكان وما میون کاعلم ہوتاتو آپ سے بیاجتہادی لغرش نہوتی اور میرواقعر ساجھ کا ہے مبساكران سعدى دوايت مل سى تصريح موجود جو يك الانظامير ورايل " الريبة أيت بزاس مهالا امتدلال الكل صاف ب المم مزيد تومني اورّائيد كم بلط مفسرن كاعبارات مجن قل كامات بال-الم بغوى آيت بداك آخرى صقة واستغفرالله "كي تفسيرس فرطت بي مردوس الممت بدمن معاقبة مطلب بيه كراب في ميودى كوسرافيف كاجو اليهودى وفيت ال معتامل و خيال كيامفاكس استغفار كيج اورهزت مقال استخفراللهمن حبدالك فاسك تفييم فراياب كراني طعم كاطرت (معالم النزلينية) جرجوابي كي كس سياستغفار كيفية -اوري بعينه إس مرقع برعلام على ب محد خار في في المعاليد المام بعد كي أَيْتُ وَمَا لَيْضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُ مُ حَمَالِيكُمْ وَلَكَ مِنْ شَيْعٍ " كَانْسِير كَ فيل من محقة بين و- الأفلى بنيت الهمس-على ظاهر لعال ومأخطريبالك ان الامرعلى خلاف ذلك (تفيرفان الم مطلب برب كدان دغا بإزول (بنوابرق) في حواكب كوغلط ركسته بر لگانا جا ا تراس سے آپ کو کوئی منرز نہیں بہنجا کیونکو آئے توظامرمال پر معامله کی بنیا در کھی تھی دادرا بنی کی شہاد تول کی بنا برطعه کو بری ادر میردی كوجورخيال كيامقا) اوريه بات قرائب ك دل مي گزري هي ندهي كراضل معامله اسس کے مالکل برعکس ہے ( تدالیسی صورت میں اس کا وبال امنی پر ہوگا) 🤐 اورميي علامه خازن رحمة التدفليه اسي أيت كي ذيا

ہوئے اسمی واقعد کے تعلق سکھتے ہیں:-

آن قومطعمة بهاستهدوارسول اللهصلى الله عليه وسلمبراً قطعمة من السرقة ولعدلظهر في الحال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدحب القدح في شهاد تهم هم المنهوم من السرقة " ما يوجب القدح في شهاد تهم هم من من ورب طعمه كي قوم في صنور كي سامن طعمه كي بري اورب فضور مون كي شهاد وي اور في الحال صنور والي كوئي بات ظاهر نهيل مولي جوان كي شهاد كي ورب مرب مربي المرتى تواتب ني بهودي بر فروج م الكان كا اداده فزما يا دكي توال مسروقه اس كوني واس سع برا مدم واحقال

اور علام خطیب شربنی رحمة الدهائي واستغفرالله كانفير مس ارقام فرطتي بي "واستغفرا مداهمت مدای من الذب عنه" (تفيرسراج منه) "واستغفرا مداه من همت مدای من الذب عنه" (تفیرسراج منه عنه است "اس کامطلب بیر سے که آب مے جوطعہ کی طرف سے جاب دہی کا خیال کیا اس مدر بی تذریح کا خیال کیا اس مدر بیر بیر شدند کھی د

بيرمين علامة ومت يصردنك من شيئ كي تفسير من فرمات بي: -خَانُ الله عصم ف وما خطر بيالك كان اعتمادًا منك على طاهر الاش ميم الت

ک ادادل عصمت و معطر ہارت کا کا معمال مداف علی طاھ والاس البعد "بدو فا باز دوگ ر د منوا میں کا در نوام ہو ہو ا "بدو فا باز دوگ د منوا میرق) لیے عزائم مشئومہ سے آپ کو معصوم کیا ہے اور (طعمہ کو سکتے محقے کیوں کرمنے کا کا بوخیال آپ سے دل میں گذرا مختا وہ ظاہر امر

پرغماد کی دمبسے مضا '' پرنگار میں تبدیوں

اورالوالتظود شف ابنی تعزیت میسای میں اورعلامین می تصفی تعضیر مدارک التنزیل میں اور علامین میں میں میں میں میں م میں تھبی اس موقعہ میر قریب قریب ہی مکھائے۔

بهرمال مفسرین عظام کی ان تصریحات سے بھی یہ باکس واضح ہے کہ انحفر صلی النّد علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اصل حقیقت بہلے سے معلوم نرحتی اور اس کے بڑا برق کے کہنے سننے کی وجہ سے اصلی مجرم کو مری کرنے کا خیال آپ کو ہوا تھا تس پر آپ کو حق تعالیٰ کی جانب سے (بہابت سالیے اندازیں) یہ تنبہ پہ کی گئی اور بھرات کواس کی تقیقت کی اطلاع بھی فیے دی گئی۔ بہر کیف اس آبیت اوراس کے متعلق مذکورہ بالا روایات اور منسر بن عظام کی مندرجہ یالاتصر سے ایسے یہ باکل واضح ہے کہ آبینیا کے نزول کی آب کو جمع ما کان و ما بکوان کا تفصیلی علم ماصل نہ تھا اور ہم عرض رہ بھی ہیں کہ یہ واقعہ اوراس مے تعلق اس آبیت کا نزول کا پھر میں ہوا ہے ۔ یہ آب بھی رکورع میں واقعہ ہے اس کے بعد والے رکی عرم اس اسلام ایک

# جونتيبوين أثبت

گَاآبِهَاالْنَجَى لِمَدِّحَدِهُ عَالَمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وق خضرت من النوعية ولم ابن زوجه مطهره رصرت زينب بنت عجب كي حجره برج الما كوشة منظاه ادر آب س كورة منظاه ادر آب س كورت منظاه ادر آب س كورت منظاه ادر آب س كورت في في منظاه المراب المول في منظاه المراب منظاه منظاه المراب كوسال كورا المراب المراب كوسال المراب المراب كوسال كورا المراب كورا المرا المراب كورا المراب كورا المراب كورا المراب كورا المراب كورا المر

تعیشنن نسائی وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں اسی آیت کے شان نزول ہو منور (صلی الله علیہ وسلم) کی ہاندی مصرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ ونہا کی تحریم کا توافقہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایکی صحیح تر روایت صحیحیین ہی کی ہے جواویر ندکور ہوئی ۔

بعثانږعلامه خازن " لباب التاویل" بین فرماتے ہیں ؛ ۔

صفرات ملی نے فرانگی کر آیت کے شان زول میں یہ خو قول میں ہے کہ وہ شہد کے واقعہ میں نازل ہوئی ہے نہ کہ مار یہ کے اس قصیری جوغیر سیحیین میں مردی ہے اور دہ قصکری معیم طراق ہے مردی نہیں الم نسائی خود فرائے ہیں کہ صفرت عالک شہدوالا ہو واقعہ مردی ہے

وه بهت زاده محمع که ر

قال العلماء لصحيح فى سبب نرول المنة انمانى قصة العسل الافى قصة مارية المرديد في غير الصحيعين ولمتات قصد مارية من طريق صبح عنال انسائى اسنادحديث عالمته فالعل كبير صحيح غاية (تغير المبيات وليمية) ادریرهی بمکن ہے کہ یہ دونوں واقعے قریب قریب وقرع بیں اُکے ہول اوران دونوں کے متعلق یہ امین نازل ہوئی ہو، جیسا کہ اکر تفسیر نے اصول تفسیر بین تفسیر کے فوائی ہے کہ مہمت می آئیب کئی کئی واقعات کے تعلق بھی نازل ہوئی ہیں ۔ مہر کییف البیت ہذا کا نزول ان دونوں واقعول ہیں سے خواہ کسی ایک ہیں ہوا ہویا دونوں میں ائی جنیز بہر صورت تنعین ہے کہ حضور صلی التٰد علیہ وسلم نے اپنی تعین از واج کی دلداری تھیلے جنیز بہر صورت تنعین ہے کہ حضور صلی التٰد علیہ وسلم نے اپنی تعین ادریہ بات حق کمی اللہ شانہ کی مرمئی کے فلاف معتی بس اگر صفور صلی التٰد علیہ وسلم کو کسی وقت کے بھی تعالی شانہ کی مرمئی کے فلاف معتی بس اگر صفور صلی التٰد علیہ وسلم کو کسی وقت بک بھی گئیسے ما کان وما بیکون 'کا علم ہو تا تو آب ایساا قدام نہ فرماتے اور واضح رہے کہ ہی واقعہ میں کہ سے دیک کہ

ينتبسوس أثبث

وَمِنَ النَّاسِمَنُ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيُشَعِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيُشَعِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيُشَعِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْحَيْدِةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْدِةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ اللَّهُ اللَّ

حضرت نشاه ولی النّدرجمة النّدعلیه اس که ترجم میں ارقام فریاتے ہیں : ۔ '' وا زمرد ماں کسے مست کربشگفت ہے آرد تراسخن او درباب ندگانی و نیا و گواہ ہے آرد خدا را برانجیر ور دل دلسیت حالانکراد سخت ترین مینزندگال سنت''

اور حصرت شاه عبدالقا در رحمة النازعلية فرماتي ابي : -اور لعبضا أرمى ہے كرخوش أوسے خوكوبات اس كى ونباكى زندگى ميں اور گواہ

پیر تہ ہے التٰد کو لینے ول کی بات پر اور وہ سخت صباکر الوہے !

علام علی بن محد فازن اس آیت کے ڈیل میں ارقام فرماتے ہیں کو:رویم،
خولت فی الاخنس بن شریق الشفقی بیایت اخنس بن ترق کے باسے میں بازل ہوئی ہے
وکان یا قریع سول الله صلی الله اور وہ رسول الٹر صلی اللہ علیہ دسلم کی ضدمت میں
علیہ وسلم و بیجالسه و بیطهر حاضر ہواکرتا تھا اور آپ کے یاس مجھے تھا اور لینے

كومسلمان فلابركرتا تقااور حفورسي مهبت زياده اظهار عبت كياكرتائق إوراس برضا كونتين كمسانا شاادر سوالغر صلى لتُدعليه والمعبى كواين قريب طلق عضا وررتقيق وه منافق تقااس مح بالريمي رآيت نازل بولى وَمِالِناس من بعبب الخ تعني ليرسول؛ وكون مي بعضاأوي في حس کی بات ایک تو بھی تھلی معلوم میرق ہے اور آپ کو الچاسمية بي اوراك كول مياس كاظمت دحالانكه في لتقيقت وه ترامشر ريرافسادي اور وامغوري علامر بغج کی رہن اللہ علیہ نے تھی اس آبت کے ذیل میں بائل مہی بھاسے (معالم النزل مالاً)

اور علىمدالولسعوور وترالتُه عليهُ ومن المارين يعبك قوله "كي تفسيرس ارق فطلي مي مطلب یہ ہے کو بعضا آدی وہ ہے حس کی ج رائے رسول آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے اور آپ کے دل میں اس کا بڑا مرتبر ہوتا ہے (حالاتکہ وہ ٹرائٹررہے)

اوراسی کے مثل علام نسفی رحمة الدعلیہ نے اکھاہے۔ (مارک اُتعزب سام) اور قریب قریب بهی الفاظه اس موقع برعلامتعلین برصفی کے هی بیں 💎 رتعبیر مراسی المالی 🖳 ا ورعلامه حبلال الدین سیوطی رحمترالته علیه اسی اتریت کے ذبل میں ارقام فرماتے ہیں : -(جنشخص کا اس ایت مین کرے) وہ افنس بن شرانی ہے دہ منافق تھا رسول المدملي الله عليه والم بري ميشهم يثيمي باللي كميا كراعقا اورايني مؤن اورعانس ربول

وسلم بهي اس كوليف قريب بطعات تصيلي للذف اسكو اس عُولت المال عنق من صورتا قرار دیا "

منغ يرتبي كهاياكرا عفااس وجرس رسوالته صلى لتدهليه

الإسلام ويقول انى لاحبك ويجلف بااللهوعلى ذلك مصان رسولله صيطالله عليه وسلميان محلسه وكان الإخنس منافقا فنزل فيه " وَمِنَ النَّاسِ مَسَنَّ يُّعُجِبُكَ فَوْلُهُ - اىسىرونَكَ وتسعسنه ويعظم فى قَلْبَكَ الْح تعنیر لباب النادیل ص<u>الاا</u> معنی مرکباب النادیل ص<u>ح ا</u>

ای ومنهرسدس بروقك كلامه وبعظه موقعه فى نفسك اكخ (تفيرالوسعود ما 📆 )

وهوالأنكفنس بن سترلق كان منافقا حلوالكلامرللن بتي صد نوالله عليه وسلم يجلف انه مرمن به وع ب له فيدى مجلسه فألذبه الله تعالى فى ذالك ۳<u>۵۰</u> تفسیر حبد لین

أببت كرمير بحه طام ري الفاظ اورمفسري عظام كى مندرجه بالاتصري التصيح صاف غاہر ج

ا مجس منافقی ( نمنس بن شریق ) کا ذکر اس آیت بین کیا گیاہے اس کی بد باطنی کی طلاع رسول النّد مسلی النّد علیه وظم کو اس آیت کے نزول تک نہیں ہوئی عتی اور آب ہسس کی مشیری کلامی اور حیثی حیثری باتوں سے متا نژیخے اور آپ کے نفس میں اس می وقعت مقی بیس اگراس وفت جمہ مجمی آپ کو ممیع ماکان و ما لیکون کا علم ماسل ہو تا تو اکس افتی کے بارے میں آپ کو بروھو کا نہ ہم آ

اورتفسیر کبیر مین صرب این عباس اورصنی کے سے ایک روایت بینقل کی گئے کہ روایت اینقل کی گئے کہ کہ روایت اینقل کی گئے کہ کہ روایت ان ونا اروں سے تعلق نازل ہوئی ہے حبہ ورن میں معربی وی میں ایک ہماری تعلیم سے لئے کچھ او می جیسے ویں جنانج معنور میں این جی کہ ہم درگان میں میں میں ہوگئے ہیں آپ ہماری تعلیم سے لئے کچھ اور میں آیا تھا لیران میں میں شہید کر ڈال رفسیر کہر میں ان اس میں ان ال ہوئی اور ہوسکتا ہے کہ است میں ان اس میں ان ال ہوئی اور ہوسکتا ہے کہ است میں ان اس میں ان اس میں ان اس میں مراد ہوں بیکہ بیر قرین ویاں ہے، والٹ مالم ،

## جهنسوس اتث

وَإِذَا لَا تَعَالَمُ مُ مُعَجِّبُكَ الْجَدَامُ اللهُ وَإِنْ لَيْقُولُوا لَسَمَعُ لِقَوْلِهِمُ الآية (سره مافتل)
حضرت شاه ولى التُدرِحة التُعليم التي ترجم بن ارقام فروات من :"وحون ببين ايشال دامتع ب كندترا البران ايشا في الربح بندكوش نبى بخرايشان اورحضرت شاه عبرا لقا در رحمة التُدعليه فرطته بني :" اورحب بن ديجهان كونوش محكى تحركوان كه ويل ، اور الربات كهي كني توان كى بات "

يه أيت سورة من فقون كى ہے اوراس بر تعص فاص افقان ہى ذكر ہے اس فريل بيس

المُم انوى اورعلام خارْن رحمه السُّعليها) 'حَرِانُ نِيُّهُ وَالسَّحُ بِعَوْلِهِمْ كَي تَفْسِيرِي فِط اب آبیت کاماصل مطلب بیر مواکه اے رسول ابیمنافق السے نوش منظر اور لطام

معقول آدمی ہیں کہ جب آب ان کو رہے میں توان سے قدو قامت آپ کو نوشقامعلوم بہول

ادراكرده يكركهس تراكب ال كوري تجبين-

فلامر ہے کہ تھوال بات کریٹے سمجہ اسی سورت میں تصور ہے جب کر سامع کوم ال حقیقت کاعلم نہ ہو رہیں معلوم ہواگر آبت ہزا ہیں جن منا فقین کا ذکرہے ان کے باطل کا بورامال رسول التنصلي الترعليه ولم كواس أيت ك زول بحث معلوم نهيس بواغفا صالانكم وہ بھی ما کان و ما بجوان" میں واٹل ہے۔

اوصحح بخارى شريف كاللقنسر مساره منافقون كي اتداني آيات زمري ایت عوله بالانفنی دخل ہے ) کے نزول کا واقعہ صرت زیدین ارقم کی روایت سے مذکور ہے اس مے تعلق مفتشن نسان کی روایت میں تصریح ہے کہ وہ نخز دہ تبوک میں تیں أبا تقا (حور في هم بن بوا نفا) اور عام السير كاخيال يه بني كدوه والعَدغزوه بني صطاتي

کاہے ( مورہ عظمیں ہوا تھا) ای اختاب دوایت کے ماتحت آیت مندرجہ بال کے سند نزول میں بھی انتقاف رہا کی اسان کی روامیت کی بنار پراس کا نزول میں ہوا

اورعام ال سير كي خيال كي مطابق سهيره مين بوا - والنّه الم

### سنتبسوس آبت

صنرت شاہ ولی التُدر ممۃ التُرعلیه اس کے ترجمہ میں ارقام فرماتے ہیں، ۔ " ولعبض إلى مدينه توگرشده اند برنفاق ترتبے دائی ایشاں ٰ دامکریداتیم ایشاں را " اور حضرت ستاه عبرالقا در رحمة الترعليه فرمات بن .

"اور بعضے مدینے ولیے اڑ رہے ہیں نفاق پر توان کو نہیں جاتا ہم کومعلوم ہیں ؟ اس است میں مدینہ" کے بعض نہایت کہرے منافقین کے متعلق فرمایا گیاہے کہ ان کی منافقت اتنی گہری ہے کہ لیے رسول (صلی التُر علیہ وسلم) آپ کو مجمی ال کا بیتہ نہیں لبسهم بي ان كوجانت بي-

ا من معلی من محرف زن رحمة الله علیماس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس رومهم العنی اندھ دیلغولی النفاق سین وہ ایسے گہرے ورور کے منافی اور

سین ده الیے گہرے ورجرکے منافق ہیں ، اوران کا الححيث انك لاتعلهم يأمحتك نفاق اتناعمیق ہے کہلے محسیطید! آپ بھی بادیود

روشن دلی اور اطلاع اسسار کے ان کوئیں معصفارخاطرك واطلاعك جانبتند على الاسماد وتفسيرفنن مين

اورعلامرنسفی رحمہ الدعليه فروات ہيں: -ولاتعلم المداك يخفون عليك مع ربعي لما

(بعن لمصرسول ۱) واوجود كمال وكاوت اوصح فاست فطنتك وصدن فراستك لغرط كالبال منافقين ونهبي مانت كودكم وجزي

ان كم معاطر كوشكوك كمية والى في وه ان سع تنوقهم فى تحامى مايشكك

بدوريك ين اوراس مي نوسب امرين، فاسلم ربحن نعلمهم

( تفسير مدادك التغزيل مين) (گر)ممان كونوب جلنة بي-ادر قامنی بیفنادی رحمة التُرعلیه ارقام فرانسته بن :-

(لا تعلُّمه م) لاتعرفهم باعيانهم (مینی مطلب برے کسالے رسول ایب ال منافقین

(نى نعلهد) ونطلع على اسرارهم كونهي مبيانة دال مم ان كومانة بن اور

مم کوان کی فیرسشیرہ باتوں کی اطلاع ہے وہ اگر انقدروان يلسوا عَليك لم اپ كو فريب دينے پر قا در سوگئے تو بم كورہ فريب

يعتدروان يلسوا علينا-

د تقبیر سیناوی صل<del>اس</del>)

ادر قرب قرب بي علامع بن بن في وحمد الدعليد نه محاسب \_ قصير على البيال مساول

فالهرب كرمدية كي جن منافقين كأذكر بهال كياكيات أن كانفاق اوراك

دو<u>ک</u>ے مظاہری و بطنی احوال سب ہی ما کان وما بیجون میں سے ہیں کم<sup>ل</sup> میں ہیں م*یں تصریح ہے کہ انحضرِت ص*لی الٹرعلیہ تسلم کو ان کی منا فقت اور منافقا مزرتیننہ دوانپول كاعكم منه تقاً مين معلوم بهوا كمه أيت بذاك نزلول تك صنورا قدس (صلى التدعليية وسلم) كو جمع ما کان وما بیجون کاعلم محیط حاصل ند تھا اور بیر آبیت سورہ توبہ" کی ہے حس کے ملق مفسیرین کوام سے تصریح قرمانی ہے کہ یہ تمام سورتوں سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔

ارتنسون البيت

عَفَااللَّهُ عَنُكَ لِمَ الذِنْتَ لَهُ مُحَتَّى بَسَّكَ إِنَّى لَكَ الَّذِينَ صَلَ فَوْ وَتَعَلَّمُ ٱلكذيبِين

حضرت شاه ولی الله رحمته الله علیه س کے ترجم بیں ارقام فرماتے ہیں ؛ -در تعور کمنا دخدا از توجرا دستوری دادی ایشاں را منع اذن تا آن وقت لږد

که مبویداشدند راست گرمان و مبانی دروغ گویان را ـ

اور حضرت شاه عبدالقا در صاحب رحمة التُد عليه فرمات مين: \_ '' اللَّه بَخِتْ تَجْرُ كُوكِيول رَحْصن كى تونے ان كوحب يَك معلوم بوتے تجد

برحنبول نے سے کہا ادرجا نیا تو محبوروں کو ''

جب المخصفرت صلى التُرعليه وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا اوراس کے لیے <sup>س</sup> نغیرعام ہولی تومنا فقین نے آگر مختلف فتم کے عذر بیس کئے اور اپنی عجوریاں بیان کیں، اور اِس غزوہ میں زعانے کی اجازت جا ہی ، حضرت نے ان سب مو

ا مازت نسے دی سس پر بیرایت ازل ہوئی حبیں ایٹ عتاب امیزمگر نہایت بیائے ازاز میں کہا گیاہے کہ سے آنیے ان کے اعذار کا لیے اور حجو مطاعلوم ہونے سے میلے کیول ان کواجازت سے دی۔

غلامه جلال الدين سنيطى رحمة الته عليه اس آيت كي تفسير بس فرمات بس وكان صلى الله عليه وسلماذن رسول النَّم ملى النَّد عليه وسلم فَ لَيْ اجتْهَا و

لجاعة فالتخلف باجتهادمنه فننرل عثائبا لدوقدم العفو تطمينا لِقلب رعفادلله عنك لماذنت الم فى التخلف وهلاتكتهم رحَتَى بتبين مك الذين صد قعدا) فالحذر روتعلم الكذبين) (تفسير صلالين صف) .

والول کی تعقیق جومیات کے ا اور علام معبن بن صفی رحمة المدعليد نے مجي اسى مسمح قريب قريب تحرير فرطيب د جامع البيال 🖴 ا درعلامه ابواسعود رحمة التُرعليدارقام فرملت بي -

كانة فشييل لعرسارعت الحالاذن لهعروه خلا تانيت حتى بجابي الامر كما هوقضية الحزم-(تقسيرالدالسعدوسيسي جلاه) كامقتفنا فقار

اورعلامرسفي رحمة النُّديعا ليُ عليه فرمات جي ؛ -

معناه مالك اذنت الهم في التعود عن الخزوجين استاذ لوك مر اعتلواك لعللهم وهلااستانيت بالاذن رحَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ

صَدَفُواْ وَلَعَكُمُ الْكَذِيبُينَ ) ﴿ رَكُ لِنَوْمِيثُ

ادراسی سے قریب قریب قاضی تبقیادی رحمة الله علیہ نے تخریر فرایا ہے تفسیر تبغیا دی ملا) سبت کے ظاہری الفاظ اور اس کے زبل میں فسری کرم کی مذکورہ بالا تعریجات ببهاج ان عامرہے کہ تن اوگول کو مصنور صلی النّہ علیہ وسلم نے اعذار کی بنا پرغ دوہ سے

کریا آپ سے کہا گیا کہ آپ نے (ان منافقون کو) اجاز وين يركيون اتى ملدى كى اوركيون اتنا توقف عى نركياكه اصل معاطه آب كوكهل حا تاجيسيا كدور اندليُّ

سے ایک باعث دمنافقین کو دغزوہ توک سے روطنے

کی امبازت ہے دی حتی ای کی عتاب میں سائیت ال

مولی اور آب کی تسل کے اعلان کو مقدم

كرك اس طرح فرا ياكباد المدف آب كويش كيول

ار نے ان کورہ جلنے کی ( امبازت سے دی ) ادر کو

نہ اُن کے معالمہ کواس وقت کیک کے لئے ملتوی رکھا

د مب کہ آپ کوسیے عذر دالوں اور مجوٹے عذر

سميت كامطلب يب كراب كوكيا بهوا عداكراب نے اُن کوغزوہ سے رہ جانے کی احبازت سے دی۔ سب کرانہول نے اجازت جا می اور سیلے کئے ، اور كيوں ذاتب فے اتنا توقف كياكم أيجوانيس سے اور

مجوشے معلوم ہومباستے ر

رہ میانے کی اجازت وی تھی ان کے اعذار کا پیج اور حبوث ہو احضور صلی الدعليه وسلم كو اس وقت معلوم مذمقار

اور صفرت ان عباس رضى المداعنه سے خاص اس آیت کے ذیل میں مروی ہے فوایا كسس زانهي رسول النهصل النرعليه وسلم منأفقين بمريكين وسول الله وصلى الله عديه وسلم بعرف المنافقين يومشل معالم لتنزيل يهم

اور واضع سبے کریہ ایک نامجری کی ہے کیوند غزوہ تبوک ای سندیں ہواہے

#### 

وَلِقَكُلُ رُسُلُنا كَسُلًا مِّنْ قَلْبِكَ مِنْهُ مُرْثَنُ قَصَرَ ضَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مُ مَنْ إِلَى حُرِيْقَتُ صُصُ عَكَيْلِكَ اس *کے ترجہ میں مضرت ش*اہ ولی *الٹرصاحب حم*ۃ التُدعلیہ ارقام فواقے میں! – "و مرآمن ندفرت و ميم مينيران راميض از تواز الشال كي مبسئت كرققد باش خوانده ايم مراة واز الشال كي مبست كرقعد باش خوانده ايم مرة ر" ادر صنرت شاہ عبرالقا در صاحب علیہ الرجمتہ فرواتے ہیں: ۔ " اور بم نے سجیعے ہیں مہبت رسول تجھسے میلے کوئی ان میں ہیں کہ سنا یا تھے کو ان كا احوال اوركوني من كرمنسي سنايا "

مس آیت سے صاف طاہرہے کارسواوں ہی تھی کھے الیے ہیں کر من کا علم منحفت ملى النُرعلية ولم كومحى عطامهين فرمايا كيا أوراميكوان كے حالات كى اطلاع منبيل دى كئى اميرالومنين مصرت على مرتصى منى المدعن سه طبراني اورابن مردورين روايت كياسه كه آپ نے ای ایت کی تفییر کرتے مرسئے فرمایا ہے کہ د ۔

الدُّ لَعَا لُٰ ہے جینے ایک عبثی مبندہ کونبی بناکر مهن كسمه يقص على مجمل ( معميم على اوروه ان ببول مي سي بي جن كالقة

بعت الله عبد احبشيا نبيا فهو

حضور الدعلية والم كونهيس تناياكيا-ادرها فط ابن كشير رحمة التُدتعالى عليه اس آبت كرميكي تفسير مي فراسته بين :-ینی رسولوں میں سے کھی وہ ہمیں جن کی خبر مذرالعیہ وحی کے ہمنے (اے رسول) مم کو دی سے اور تبلایا ہے کہ ان کو اپنی قوموں کے ساتھ کیا واقعات مین کئے ۔ کیسے ان کی قوموں نے ان کی شخریب کی تیمر كمس طرح انجام كاران كى كاميا بى ادر تصرت بوك اور رسولوں میں سے لیسے تھی ہیں جن کو تم نے آئیے بیان ہنس کیا اوران سے اضعات مضامت بدرجہا زیادہ ہیں کر جن کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔ اور علامه على بمج فازن رحمة التُدلق الى عليْدُ وَمِنْ لمُتُ مُرَّكُمْ ثَمُ فَاقْتُصُصُ عَلَيْكَ "

اوس الله عليه وسلم روت ورائز المال الله روور) ای منهر من ارحدیث البیات خبرهم وقصصهم مع قومهم كف كذبوه مرشم كانت للرسل العافته والنسصرة ومنهدمن ليرنقصص عليك وهدراك ترهممس نكر باضعاف اضعاف -( تفسيران شرصي )

کی تفسیر میں فرماتے میں : -

تعینی اِق رسولوں کا صال ہم نے آپ سے مہیں بیان *کیا*۔ اورخطیب شربین رحمه التدتعالی علیه آیت کے اس حصری تفسیر می فراتے ہیں ا راور رسواول میں سے لیا بی کرنہیں بلائے مم نے تم کو) تعنی نہ توان کے اور امتوں کے حالات ہم نے آپ کو تبلائے اور ندان کے نام آپ سے ذکر کئے اگریے خود ہم کو پرراعلم

اور کا مل قدرت ماسل ہے۔

ہے کہ حصنوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کومبرت سے انبیا رکوام علیہم السلام سے احوال ،

وبهما ای ولحد تذکراك حال الباقين و تعنیرخازن سرید) ( تعنیرخازن سرید) اور بالکل میں الفاظ اس موقع پر امام رازی علید الرحمۃ کے ہیں - (نظیر کیریرسیزیا) ومنه من لم نقصص عليك) لااخبارهم ولااخبارالهم وكلا ذكرناهم لك باسمائهم وان كان لنا العلمالتامر والقدرة الكاسلى (تفسيرسراج منير<u>دوم</u> ) ایت مندرجه بالا اور اس کے تحت مفیرن کرام کی مذکورت د تصر کیات سے ظاہر

(بلند ن کے اسارگرامی سے بھی مطلع مہیں فرمایگیا ۔ یہ آیت کرمیہ اگر حیب ہے لیکی بانگی آسی کے ہم عنی آئیت جو ذیل میں ہم درج کریہے ہیں وہ مدنی ہے لیں معدوم ہوا کہ حصنو اقدس صلی التُر علیہ وسلم کا یہی حال مجرت سے بعد مدنی زندگي مي تھي رما - والله اع وَيُسِلّا قَدُنْقَكُ صُنَاهُ مُ عَكِيَلَتَ مِنْ قَدُلُ وَدُسُلًا لَّهُ لِنَصْلُهُ مُعَكِيْكَ (سَاءِ٣٣) اس كي ترجم بي مضرت شاه ولى المتَّدر حمة النَّد عليه التَّام فرطت بين الله " وین که فرنت دم پیمبرلنه که قصدایشان گفته ایم برتوکمپشیل زین بیمبرلنه كرقضه ليت ن نگفته ام برتور" اور مصرت شاه عبدالقا درصاحب رحمة الشدتعالي عليه فرمات بن-" اور يئتے رسول من كا احوال سنا يا تحجا كو آگے اور يكتے رسول مجل احوال نہيں سنا يا تحجاؤ" مبساکرابھی عرض کیا گیا برائیت بھی بہلی ائیت سے جمعنی ہے اور اس کا مفاد بھی يهى ہے كەنعص انسب يا عليهم السلام كا حال حضورا قدس صلى التد علىيد وسلم سے باين كياليا ئے اور تعصٰ کا تہبیں بیان کیا گیا۔ بِغَانْجِيمُ فسرالقرَّانِ علَام علَى بن محد خازن رحمة التُّدعلياس كَيْفنير بين فرماتي مِن.-

نینی مطلب یہ ہے کہ کچر بیغیر ہارے وہ ہیں کہ (کے رسول! صلی النُدعلیہ وسلم) ہم نے تم کو ان کے نام مہیں بتلائے ادران کے حالات کی اطلاع بھی مہیں دی۔

حضرت على ترتفنى (رسنى التُرتعالى عنه وارضى) كاجوقول بروابيت طبراتى وابن مردويد يهلى البيت ك ولي مين مم ورج كرجيك بين وه زبروايت ابن ابي حاتم) اس آميت كرمير كى تفسير مين مجى منقول كي م

(تعنيرخارن ميرز)

## ان ایات میں مخالفین کی ماویلا

المن الرست مبيوي آئيت كم بم نے بدالقرام كيا تفاكر في القين كى طوت سے
ان آبات كى جونا دبارت كى جاتى ہيں، يا كى جاستى ہيں ان كار دھبى ساتھ ہى ساتھ كر ديا
جاتا تفاق في اس كے بعد جودس آئيس آب كم سيش ہوئيں ان كے تتعلق اليانہ ہيں كيا
گيا كيون نحق مدعى علم غيب فراق كے مقابلہ ميں ان آيات كو بم نے بيش كيا ہے ان كى
طوت سے ان آيات كى كوئى قابل اعتمار اور لائق ساعت تاويل مذكى كى ہے ، شہر كى ماسكتی ہے ۔

بہلی جارداکتیسویں سے بختیسوی کس) آیات کا تعلق واقعات سے ہے بن کوکسی آولی و نوج پر سے نہیں بدلاجاسکا اور بعد کی چاراور آئیں مجی لیفے صفرون کی مخصوص نوعیت کے محاظ سے بائکل ہی ناقابل آویل ہیں مبساکہ ہر ناظر بادی توجہ بھے سکت ہے ———البتہ آخری دومتحد المعنی آئیں جا بھی مذکور ہو تیں ان کے متعلق ہمائے می افیان کی طرف سے جوکے کہا گیا ہے۔ اس کے متعلق کے عومن کرنا صروری ہے۔

مولوی تغییم الدین صاحب مرادم با دی این این از رساله الکار العسلیا ملا" بران

ائیتوں کا جواب دلیتے ہوئے تھتے ہیں:-" ائمۃ بیٹہ اود کی مدمرا دیسے کریمہ نیر بداسطہ دحی علی کے قصۃ نہیر رکھا — و

" آیت نشراید کی میرمراد ہے کہ م نے بواسطروحی ملی کے تعقد نہیں کہا۔ یہ علم نم و نے کی دلیل نہیں گئا۔

کس کے کری سبحاً ناتعالی نے حضرت صلی النوعلیہ وسلم کو بواسطہ و حی می کے طلعہ ذیں ہے۔ طلعہ ذیں ہے۔

لَّ الأعلَى قارَى رَجْمة التُرعليه مرقاة مثرح مشكوة مبدراً من هي فرماتي من : -

"هذالاساً فى قول ه تعالى (وَلَعَ دَارَسُ لُنَا رُسُ لُكَ مِّنْ قَبُلِكَ مِنْهُ مُرُ "مَنْ قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهِ مُرَّمَّنُ لَــُرُنَعُ صَصَى عَلَيْكَ) لان المنفى هوالتفصيل والتابت الموالاجمال، اوالنفى مقيد بالوحى بجى والشوث متحقق بالوحى النخفي "

'' (بعنی ہم ارسے *حضرت بسیدن*ا و موللنا محد م<u>صطف</u>ے صبی التد علیہ وعلی آپ وصحبه وسلمن فرما باكد اكيك لاكه حوبسس منزار نبي بي اوران بس سے تبس پندرہ رسول میں بیں ہمالے حضرت کا نبیاری تعداد بنا اکیت کے منانی ں لئے کُرائیت میں نغی تفصیل کی ہے اور احمال ثابت ہے ، یا ت کی کنی وحی ملی کے سابھ مقید ہے اور ثبوت وحی عنی سے علی ہے ناظرين كرام نع الرمولوي تعيم الدين صاحب كى اس عبارت كو بغور ما حفر فرما يا ہوگا تووہ خود ہی سمجھ پیلے ہوں گے کہ نیہاں انہوں نے کس قدر سطی مغالطہ دینے ک س كى ہے تاہم ان كے اس مغالطه كى حقيقت ہم كو تھي فل سركر في ہے۔ بات ببرہے کرمعض روایات میں نمب یا علیم الصلوۃ والسلام کا عدد مالا کھرچو جمیس ہزار ، اور رسولوں کا تبین سویندرہ راور تعین دیگرروا یات میں س۔ وبیش بھی) وارد ہواہے-اس پر بیم شعبہ مہونا ہے کہ" مِنْ المُنْ مُراتَّا مُنْ اللَّهُ مُراتَّا مُ » كامغاد بيرسي*ے كەنعىن تېپرول كى اطاباع حضودا قارس علىدا*لىصلوة والسدام دی گئی محیر صنور معلی الله علیه وسلم متام بغیمرول کے عدد کی تعیین سکیسے فزما اس کامیل جواب توعلام علی قاری رحمهٔ النه علیه نے بیر دیا کہ آیت قرانی میں جوننی ہے سے کامطلب بیہے کمان البیار کی تفصیل یاان کے تفصیل حالات ممنے نہیں بتلائے اور مدیث سے صرف اتا بسترميلتا كي مصنور صلى الترعليه وسلم كوان كي تعداد كا اجالي علم تقا اوران

ملاعلی قاری رحمۃ النُّر علیہ نے لینے اس جواب میں اس کوتسیلیم کی ہے کہ محضور اقد سس صلی النُّر علیہ وسلم کو انبیا جلیم السلام کی تفصیل اور ان کے قصل وسکھل حالات معلوم نہ تھتے ۔۔۔۔لین اس کے با دح دامجی مرلوی تعیم الدین صاحب انکو النا اورم عقد الم المراس الم عبارت بیش کرتے ہیں اور انہوں نے بنے افرین کو الم کا میں مجد ایا ہے مالا میں مرض سے مرسی ہیں۔
دور احواب علام علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شعب کا یہ دیا کہ اللہ منظم میں میں میں معلم ہوگیا۔
"لد فقصص کی فنی کو وحی مبلی ہے مقید کیا جائے اور وردیٹ مشبت سے علی ہیکا جائے کہ عنی معلم ہوگیا۔
عالی نے کہ عنی ہوری کا عدد حضور کو بزرید وحی معلم ہوگیا۔
عالی نے اس دور سے جواب ہور میں الم رہے علی یہ مانے کہ وہ اب کو وحی میں معلم ہوگیا۔
میں وہ صرف انبیا علی السام کا عدد ہے کو فر معدیث سے مرت اس کا ثبوت ہو لہ کے مقالی میں معلم ہوگیا۔
مہر جال ماعلی کی ای رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت یکی طرح نہیں معلم ہوگیا۔
مضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجی تعنی کے دریعہ سے ان عمر میں کے اسما رکزامی اور مضور سے اس اور کی جواب میں مغالطہ اورخالص مقسطہ ہے جواب میں مغالطہ اورخالص مقسطہ ہے جواب میں سادہ اس مریدین و معتقد آنی برخاید اثر انداز ہوسکے۔
مذرانا گیا ہے مریدین و معتقد آنی برخاید اثر انداز ہوسکے۔

ایک اخری تنبیه

الم الدين مقرب المراحة المراح

وَحَلَّتَكَ مَا لَعُرِّتَكُنُ نَعَ لَمُ وَكَانَ اللَّهُ فَاكِوده عَلَم سَكُماتَ حِوَّا كِي كُويِيكِ عَامَلَ مَ فَضُنُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمُ أَهِ ( عَ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْبِي رِبْرَافِسُل ہِ مَ

سب ہی وہ ہیں بن کے متعدل کاب الہی کا بیان ہے ۔

هنا وحيى الى عبد لا مسّادحي فلأخلية بندوك دل مي والربا جردال ديار

اب بى معارف البيد ك المراك البيد ك اخرى علم اورعلوم ربانيد ك اخرى ملغ ليكن با البيراك معلم الموم كو علوم البيد ك المرى معارف البيد ك علم الموم كل معلم معلم البيد كالم علم البيد كالم المعلم البيد كالم المعلم البيد كالم المعلم البيد كالم المعلم المونية المونية

احقهادالله فمنظوالنعاني

فالدعاء غيب سط خرى ايل

المناس التراس الموران الماس الموران الموران الموران المراس المراس

کے میے رو گردامیری اس قدم نے (اَپ کے بھیج ہوئے اور میرے لائے ہوئے اور میرے لائے ہوئے ) اس تقدی قرآن کو تھوڑ رکھا تھا۔ دَقَالَ الرَّسُولُ كَا رَبِ اِنَّ قَدُومِيُ عَنْ وَهِلْ لَا الْمُرْزَانَ مَهُ حُورٌاء اسموقون وس

قللايكم من في السمون والارض الغيب للالله



نامِش بر ما و مي ريم بيدين ما ان م

إست حِلله الرَّحَن الرَّحسيُ .. هِرُ

# بوات الغيب على من يعى بغيرالله علم الغيب

حصه دوم برها في «عاجم على والكون الارتبوكي وي الم مسلم م بيب ولم جميع ما كان ما بجون العاد منوكي وي إ

محفة اوكفتة المدبود ، كرج ازملقوم عبدالتدبود

کسی سکر کا طین ن بخش اور تطعی و آخری نبصلهٔ ماصل کرنے کے سنے فرآن پاک کے بعدس سے بڑی میں بہت کے استے فرآن پاک کے بعدس سے بڑی مجتب مدین بنوی ہے ، اور ہم کو بحم ہے کہ اسپنے زاعات بیس حفرت میں جن میں میدہ کے بعد بادگاہ دسالت کی طرف دیجہ کریں اور اس در بادسے انحری نبصلہ لیں ۔ کہ وہ فیصلہ میں نواہی کا نبصلہ ہے ، نماینطق عن العوی ان هوالاوی دیدی "خودک بالهی نے بالے فیصلہ ہے ۔ کہ ،۔

میں بیس نور مقر کیا ہے ۔ کہ ،۔

بس اگریم لوگول بین کسی بار سے میں اختاف ہوجائے قوانس کو النداور اس کے رسول کے حوالہ کرو زاور وہیں سے اس کا فیصل چاہی اگریم النداور اوم آخرت پر ایجان سکھتے ہو۔ یہی بہتر ہے اور اس کا انجام خوشتر ہے۔

القرائف دچ منسار ع ) بہتر ہے ادر اسی کا انبام نوشتر سے۔ مچر جب اس دربار سے کوئی فیصلہ صادر م دہائے تومومن کا کام بنیس کہ اس سے سرابی س میں شک مھی لائے۔

اورکسی ایجان وارمرداور ایماندار عورت کے لئے گنبائش نہیں کرحب الٹداور اس کا رسول کسی بات کا فیصل کر ویں توان کواس کام میں کوئی اختیار رہے اور جوالٹداوراس کے۔ كسه بال مين شك عبى السق .
ومَاكَانَ دِمُتُوْمِنِ وَلَا مُتُوْمِنَ قَرِي مُتُومِنَ قِي مَاكُونَ مِنْ أَمُن اللّهُ وَسَرَ سُسُولُ مُن اللّهُ وَسَرَ سُسُولُ مُن اللّهُ وَسَرَ سُسُولُ مُن اللّهُ وَسَرَ سُسُولُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّه

فَانُ تَنَا نَرَعَتُ مِنْ سَيْعٍ مُنْ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

إِلَى اللَّهُ والدَّ سُولِ إِنْ كُنُّ أَمَّدُ

تَقُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِد

ذ يك حَبُ بُرُ وَاحْسَنُ مَا وَيُلاَّم

وَرَيْهُ وَلَنْ فَفَقَدُ صَنَاقَ سُولِ كَافرانَ كرے تود، مربح كرائى صَلَا لَا تَحْدِيثُ اللّهِ احزاجُ ) مِن بِإِلَيا -

بکدایان صاوت کی نشانی بنیں . مبکداس کا دکن کبین یا اس کی اولین سنرط ہی ہیہ ہے کہ بارگاہ درمالت سے جو مفیلہ صاور ہو اس سے سامنے قطعی طور پر مرس سیم تم کمہ دیا جائے اور مرس مرہی تم کمیا جائے مبکہ قلب مبی ملائز دوا ورکسی ننگی کے اس سے لئے جبک جائے۔

وَادداك دسول) مهادك دب كُنْم به المعادل من المعادل من المعادل المعادل

برحال برجال بیشت مومن ہونے کے ہمارا فرص سبے کہ ا بیٹے ٹرا عامت کا نیصلہ دہابدرالت سے کرا میں ادر عبر دہاں سے جا دینا در ہوا سی پر اینے ایان دالیان کی بنیا دیں استوار کر دیں گراسی میں حیات اور اسی سے نجات ہے۔

اس کے ذریجیٹ نزاعی سے ملائم عنبیب دعلم جین ماکان ما یکون کا فیصلہ بھی ہم نے اسی دربار سے عامل کرنا صروری سمجھا ، اس کی ایک سطانو ور بھی جو پہلے حصد بیس صروب خران پاک سے پیش کی گئی ۔ اس کے بعدا عادیت بتوریہ کے اس محضر ذخیرہ سے حرص کا اس عاج رکی درسر سرو کی ہے تفرق او نات ادر منتظر گرزنگ فرصنوں میں جو کچھے جمع کیا جاسکا ہے ، وہ مدید ناظرین ہے ۔

منشارزاع کی نغیبن اور مزانین کے وعوے کی تقیع بہے صدیبی بقدر کائی کی جانچہ ہے۔ ناظرین کرا) سس کو موظ رکھیں ۔ اور اہل سنت کے مدیثی اول الماضا فرائیں . فوط اسمادل میں آیات فرائیہ کی توضیح اددان سے اپنے اسدلال کی تاثید میں جامادیٹ دآ نار وا توال المرمغسرین نقل ہوئیکے ہیں ،ان کی تعداد دوسوسا تھسہے ،اوران کے حوالوں کی تقداد تین سوسا مطه تک پینی هتی . آئندہ اسی حماب سے میز شار ہوں گئے ۔

مدسيث منبرااا لغابيت منبروا

صحیحین (بخادی ومسلم) اور دیگرکتب مدریث میں متعد دصحابه کرام شسے محزت جبراتیل اور ادر رسول الندصل التدعليه وسلم كااكب مكالمهمروي ب وعرف علما من مدين جريل كنام سے معرد ف دمشہورہے ،اس کا اجابی ذکر کتاب ہذا کے صدا دل صف پر بنید رہویں آیات سے دیل میں بھی کیا جا جھاہے۔ ا در و ہاں نفضیل کو حصہ ووم برِمخول کر دیا گیا ختا ۔ چوں کریہ صد سیت ہاک ا بہی الميت اور جامعيت كى وجه سے ام الستة مركى جاتى ہے . ادر اس كى اسى خصوصيت كمين فطر ام مسلم اور امام بغوی جیسے لبل القدر محدثین نے اپنی کتابوں کو اسی مدسب سنر و ع کیا ہے۔ اس سلق مم کھی اس سلر کا آغاد اسی مقدس مدین سے کرتے ہیں۔

عرض كياجا جكاب كداس مدسيت كيسبت سيطرن بين ادريه متعدده ما بركم معمروي سبے بہاں ہم معنزت ابوم ریرہ رضی الندعنہ کی روابیت کے الفاظ ورج کرتے ہیں جبی مخریج الم

بخارى وا مم مسلم دولوں نے كى ـ

ابو*سر ری<sup>هٔ دا</sup>د*ی بین که ایک دن منبی ملی الشطیلید سم بامرادگوں کے سامنے بیسے بوٹے تھے ۔ بیکا یک آپ کے پاس ایک آدمی آیا ادر عرصٰ کیا کہ ایمان کیا چیزہے ؟ آب نے فر ما یا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پرادراس کے فرشتوں برادر (احزت میں) اس کے سامنے بیش مونے پر اور اس کے بغیروں برایان لا دُادرم نے کے بعدجی اعظے کا بقین کرو جراس شض نے وص کیا کراسام کیا چیزہے ؟ ۔۔ آپ ففرا باكرنم الشدكي عبادت كروادراس كمصاغة کسی کونشر مکی مذعظه از اور نما ذکو فام کر و . او فرهیمه

عن الله هديدة كالكان النبى صسلى الله عَلَيْهِ، وسلم بادذا بيومــًا للنــاس فاتّاه برجبل فنشال ماالهيبان عشال الايمسان ان توسن بالله وَملائكة وبلقائه وبهسك وتومس بالبعث قال ما الاسلام فتال الاسسلام ان تعيد الله ولانشك به دنقت بير الصلوة وتودى لذكوة المفرضة

زکوا ہ کوا داکر وادر ماہ رمضان کے ردزے رکھوسہ میرائ شخص نے وض کیا کہ احمان کیا بہتے ہے۔ أب ف فرما ياكه م النَّدى عبا دن ( فَ وَعُ اور فلوص سے) اس طرح کروگر پاکہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ سواگر مم اس کوئنیں ریکھنے تووہ م کو دیکھنا ہے۔ بھراس تنص نے عرص کیا کہ قیامت کب ہے ۔۔ آب نے فرمایاکر حسب یہ بات برجمی مبار ہی ہے ده خردسا مل سے زیادہ داس بات کو اہنیں جا تا۔ اورمی مُ کواس کی علامین بتائے ویتا ہوں جب ونڈی ایٹ آ ٹاکو جے ادرجب بیاہ اونٹوں کے جرانے والے رای برای باندعار تیں بنانے لگیں رتسم ولینا کرفیامت قریب ہے ۔اور ونت قیامت تران يا بخ چيزدن يستعب جن كوفدا كيسواكني نبين جاننا رجير رسول الشرصلي التُدعليد وسلم فيطلور استشها دسورة لفمان كى سة خرى آبات ثلاوت فرائى الالبعنده علم الساعة الابتررس زجريب كرم تختبق التدسىك باس بعلم قامت کے وقت فاص کا اور وہی (اپنے علم کےمطابق) ناذل كرتاب بايش كواوروسي جا ناسب اس كد جور حموں میں ہوتا ہے ۔ اور کوئی نٹھف نہیں جانٹا کہ کل کیا کرے گا ۔ ادر کسی کو خرابیس کر کس سرزیین میں اس کوموت آئے گی . سرتھتی الندسی ما نے دالا ہے اور خبر دار ہے ،) اس کے بعد وہ سوال کمنے

وتصوم مهضان فثال مأ الاحسان قال ان تعبدالله كانك تراه فان لمرتكن تراه فنانه يراك. ، قال مكنى الساعة قال ما المسئول عنها باعلىم من السائل وسأخبركعن سراطها اذا ولسدت الاسسة مهيتها واذا تطسادل معاة الابل البهد فى البنيان فى خمس لا يعلمهن الاالله تمر تلاالسبى مسلمانله علب موسلمان الله عسدهعلمالماعة فعتال سردوه فكسميروا شيئافقال هذاجبرتيل جاء بع<u>لمالناس دينهم</u> صحيتح بخادىكناب الامان باب سوالجبرشيل رعليه الصاؤلة والسلام). السنبى صلى الله عليده

والانتفى دابس مبلاگیا توصور دئے دنعض حاصر بن مجلس است فرمایا کراس کو دالبس لاد (چنانچیرادگ اس کے پیچھے گئے ، مگر د بال کوئی نظر خایا ہے۔ مسل المتعد صلح المتد علیہ دستی مسلح المتد علیہ دستی مسلح المتد علیہ دستی مسلح المتد علیہ دستی مسلح دیاں کے دین کی تعلیم کرنے آئے تھے۔

سلمعن الایمان و الاسلام والاحسان و عسلم الس<u>اعة -</u> وصعیع م<del>ش</del>سلم شن وع کشاب الایمیان

الودا و دنه اسى مدييث كوصرت الومرريه كيسا تقريض الوفوارضي التعنبها سع معى رواليت كياسية. (الراقوا و دكتاب الستر)

ا دراهٔ مسلم وابن خزیمه والوعواند نے اپنی صحاح بیں ادرا مام احدفے مند میں اورا مام نزندی نے اپنی جامع میں اور الو داقر دونسائی وابن ماجر سے اپنی سکن میں اس حد میت کولطان مناخدامیر المومنین حضرت عمر بی الفطاب رصنی النّدعمنہ سے بھی دوایت کیا ہے اور اس میں اس سے مجھے ذیا دہ نصنب ل ہے۔ اور مسندا حدوم مجم کبر طرانی ، دحلیتہ ابی معیم میں بعض طرق سے میں حدیث حضرت ابنی عمر سے بلا دام طرحضرت عمر دختی النّدعمنہ کے بھی مردی ہے ۔

اورًا ہم بنگاری نے فلق افعال العبا دبیں اور براّ اسنے اپنے مند میں مصرت السّ ہے۔ بھی کس کو روایت کیا ہے ۔ اور الوعوا منسنے اپنی صحیح میں صرت جریز بجلی مننی السّد عمنہ سسے بھی اس کی مختر "کیج کی ہے ۔

اورا مام احدف اسبنے مندیں صرت ابن عجباس ادر مصرت ابو عامرًا سنعری رصی الندعهما سعے بھی اس کور وابیت کیا ہے۔

فرخ البالدى الجزوّالا ول صنائستالة وعمدة الفارى الجبله الاول صنائه البيزيهى حديث حفرت الدموسلى الشعرُّل اور صفرت عبدالرحملُ "البعثم (رصى النّدعنهما) سع عبى رواييت كد كمي سبعه اخوجهما ا بن عساكر ما في كنوا لعم لل صفائه والداول

علم مدین کا جو مختفر ذخیرہ اس وقت اس عاجز کے سامنے ہے اس کے محدد و مطالعہ سے طبقہ عابہ میں اس مدیرہ کے یہ وس را دی معلوم ہوسکے ہیں بھر زیل کے طبقات ہیں میں توردا بت کی اس قدر کنڑت ہے کہ ان کا صنبط و شمار بھی شکل ہے۔ان تمام طرق و روا یات بر عور ماصل کرنے کے بعداس کی صدافت اور واقعیت کا ایساعلم بینبی اور قطعی عامل ہوجا تا ہے ہیں بیس کذب و فلط اپنی و عیرہ کے اختالات کے لئے کوئی گنجاتش ہی بہیں رہتی اور بنا برقول محقق مدین کے تواتر کے لئے اسی قدر کانی ہے ۔ اس لئے ہم کہر سکتے ہیں کر میہ حدیث متواتر اور علم لیقینی کی مفید ہے ۔ ہمالا استدلال اس حدیث کے عرف اس آخری صعبہ سے ہے ، جس میں و قت قیامت کے منعلق سوال اور اس کا جواب ہے ۔

رسول التدسيط التدعيب وسلم كے اس جراب كے الفاظ عام دوايات ميں يہ ہيں " ماالمسئول عنمها باعلم من المسامّل اس كالفظى زجم ريب كرس سے اس قيامت كاسوال كياجار الهيد . وه خودسوال كرنے سے زباده جاننے والانہيں اس كا ايك مطلب يہ بھى ہوس سے كم مجركوا در فم كو دولوں كرى اس كا علم نہيں ہے . ليكن مدير شك آخرى جزنے اسى اخرى مطلب كومتعين كر ديا . كبول كم اسخ بيں صفور نے فرما باكم ہے۔

في تحمس الأبعث المهن الا الله ان الله عنده عدام الساعة وينزل الغيث وبعيلمما في الإسحام

یر قیامت کا دقت ان پارنج چیزوں میں سے ہے۔ (کیجن کو اللہ کے سواکوئی نہیں جا نما دادرجن کے علم کے مفوص بی تعالے ہوئے کا اعلان فران کورکی اس آیت ا فرانگ عند کا علم السماعت الدیّرة م کا ماجکا ہے۔

اس سے معلوم ہواکہ حضور کے اس جواب کا یہی مطلب ہے کہ ساتل ومستول دولوں ہی کو اس کا علم نہیں ، یا بالفاظ وگر دولوں ہی کو معلوم ہے کہ پرج پر حرف ندا ہی کے علم میں ہے۔ اورکسی دوسرے کو اس کا علم ہو ہی نہیں سکتا ۔

چنا بخرحا فط ابن عجر عنقل فی دحمنه العُدهليداسي حبلة ما المستول عنها باعلى مدن السدا مَل " م كامنة بوري

كى تُمْرِح بِي كَلِيْصَةِ بِيرٍ. دهذا وان كان مشعرًا بالشاوى نى العلم لكن المرادالشاوى فى العلم

بان الله تعساسي استاش

اگرچراس نفظ سے بھا ہر علم میں مسا دات معبرم ہونی سے میکن مرا دیرہے کر سائل ومستول اس بات کے جانبے میں برابر ہیں کہ اللہ تعالئے نے اس علم

بعملها نفولى بعدخمس لا يعيامه الا الله -

۱ مسنتج آلباری مسک )

والمسل د نعنى عسلم وقتها

لانعل معينهامقطوع به

فهوعلم مشترك، هذا، دان اشعى بالإشاوى فى العسلم للاال الملأد

التسادى فى العسلم بأن الله استا ثربعبا حروقت سجئيها

بقول مابعد خمس لا

يعلمهن الاالله رالآيت

( قسطنان مطبوعه مزرمطا

المنآلكرادالتساوى فحث ذخى

العلم بـ الخ تحقّ الرُّبيري مشرّ

ا ورحا نظاع ا والدين ابن كنيرشا دح نجارى ابنى نفسيري اسى ما المستولى عنه اجاعك مروليساني کے معنی با پن کرتے ہوئے ارفام فرمانے ہیں ۔

ای مشاوی فی العجزعن درک فرالات،

على المستول السائل د (ابر فشرم ويم)

ادرعلامير ندسى رحمنه الندعليه ابني حواستى مين ارنام نرملت بين .

قولدصلى الأله عليه وسلم ما السكول عنها بإعلم من السائل كُناسية عن

کوا پنے لئے فاص کر لیاہے ، کیوں کہ بعد میں اسبنے ارشاه فزما ماكه بيران بإلخ جبزوں ميں سے ہے جن كو الله كه سواكونى نبيس جائا .

ا در خطیب منتطلانی ارشا دانساری مثرح مبح سنجاری میں اس موقع پر ککھنے ہیں ۔

مسسدمرا دوفت تيامت كيعلم كي نفي كرني ب كيول كداس كے آئے كاعلم قطعى بعث، بهذا دة توثرك ب اوراگرچ بظاہراس سے علم میں مساوات معنوم ہوتی ہے ملکن دراصل مراداس بات کی جلنے یں رواری جتانا اہے کر اللہ تعالیے اس کے وزت فاس كاعلم اليف التي مي خاص كراياسي وبدميل اس کے کہ بعد میں خر دار شاد فرما یا کہ ور، ان پانج چیزوں ہیں۔سے ہے جن کوالٹد کے سوا کو ٹی

ادریشخ الاسلام ذکر پانخفترالباری منرح بخاری میں اس حملہ کی منرح کرسنتے ہوئے کیھتے ہیں ۔ اس سے مرادبس علم مذہونے میں برابری سیسان کرنلسے۔

مطلب بیسے کراس (علم نیامت، کی تحقیل سے عاجز سسنے میں سائل ومسئول دونوں بالبرہیں۔

بنيس جاننابه

رسول التدهيك الشرطبيه وسلم كعدادا وماالمستول عهاباعلى مس السائل كامطلبيه

نساويميا فىعسم العث لم

يعنى منيتم من دا ناترا ز تربدل تعيني من و توبرد ورا برام درناوات نان بكه سر سائل ومستول بمیں حال وار و کر آنرا

ج خدا وندتعا لے کسے نروا ندو دے تعالى ييس دااز ملائكه ورسسل مبال طلاع

مذاوه (انتعتراللمعات دمهل)

ا درا بام نووی دحمنه الشرعلید سنے بھی اس کوعلم کی گفتی ہر ہی محمول کیا اور اس کوحدم علم کا اعتراف

فيدأتنه ينبخى للعالم والمفتى وغيرهااذاستلعن مالالعلم أن معتول لااعد لمروان

ذالك لاينقصد -

( نزوي على المطلق مثل)

ان کے الفاظ میہ ہیں ۔

فيدلااد رحب من العلمو الهء تواف بعدم العلم وان

ذالك لاينقصه والإيزيل ما عرن من جلالته -

(عمدة القارى صبح)

كرسائل دمسئول تيامست كاعلم مز بوسق بي رابريس.

اور حضرت بشخ عبدائخن محدث ولهرى رحمنه التدمليبه اشعة اللمغاهت بين اسى مجله كي منترح مين فيرماتيين بینیاس تیامن کے دقت کومی تمسے زیادہ ہیں

حانا بعنی میں اور نم دولوں اس کے مذجا<u>ت میں الر</u> ېپې بېکە بېرسانل دسنول کاس باره میں ہی حال ہے کہ <sub>ا</sub>س کو خداکے سواکو ئی نہیں جانتا اور تن نعالے نے فرشتوں

ا در رسولوں میں سے کسی کو اکسس کی اطلاع نہیں

فرار ويلب مين كبر ما المستول عنها باعلمين السامّل مي نائده مين تكفت بين -

حضرت کے اس جاب بیں اس کی نظیم ہے کہ عالم اور مفتی و عبره کو جیا سبتے کہ حب ا ن سے

كسي البيي بات كاسوال مرويجرا لبين معلوم بنه هوتوصا ف كهدين كرسم كوعلم نهين اورامسس

سے ان کی شان نہیں گھٹتی ۔

اوراسی کے نربب اس مونع برا مام بررالد بن جمیندالند علیه نے بھی ارقام فرما یا ہے۔

حضرر کے اس جواب سے ایک فائدہ بیرستنظ ہوتا

ہے کر مجبیب کا الاوری مربیں نہیں جابتا) کہدینااور ابيف عدم علم كااعتراف كراينا برهي علم بي داخل

ہے۔ اور اس سے اس کی شان نہیں گھٹنی .اور

اس كى حلالت قدر زائل نبيس مرتى .

بهرحال ان جبيل القدر شادمين حديث كي ان تضريجات مسحظا هرب كم ان عام خرات

مه التعليق البيع صالا

کے نزدیک تصور کے اس ارشار ما المستول عنها باعلم موالسیا تک کی مرا واوراس کا آل ہی ہے کہ اے نزدیک تصور کے اس ارشار ما المستول عنها باعلم موالسیا تک کی مرا وار مجھے تھی قیام سے آئیکا وقت معلوم نہیں ۔۔۔ اور مجھے محدیث کے میاق فی اس مرا دکو بالکل واضح محمی کر دیا کہ حس کے بیتی و دسر سے مطلب کا احمال میں نہیں دیا ۔

بن بین بین بیاب ضلالت جواجینے خود ایجا داور نما نه ساز عقیده کے تفظ کے لئے اس کے جواب میں بیا کہتے ہیں کہ

"اس سے علم کی نفی نہیں نکانی ملکہ اس کامطلب یہ ہے کہ متول وسائل (بعنی دسول الله صلح الله علیہ وسلم اور جناب جبر بنائل) دونوں ہی کواس کاعلم ہے "سوان کا یہ قول باطل اور خراف مریٹ سے مدفوظ و مردو و ہے علادہ اذیں اس حیال کے بطلان کی ایک بڑی و ایل برجی ہے کہ اس معدیث کے بعض طرق میں بہجی لفرز کے ہے کہ اس گفتگو کے وقت دسول الله هیلے الله علیہ و کم مدیث کے بعض طرق میں بہجی لفرز کے ہے کہ اس گفتگو کے وقت دسول الله هیلے الله علیہ و کم مدیث کے معاوم نہاں تفاکہ سائل جبر بہل ہیں رکمیوں کہ وہ اس وقت اجبنی شکل میں سائل بن کر آئے تھے ۔ اور یہ آپ کو بعد میں معلوم مہوا کہ یہ حبرات کی ایک معدمیں معلوم مہوا کہ یہ حبرات کی ایک معدمیں معلوم مہوا کہ یہ حبرات کی ایک میں سائل بن کر آئے تھے ۔ اور یہ آپ کو بعد میں معلوم مہوا کہ یہ حبرات کی ایک میں سائل بن کر آئے تھے ۔ اور یہ آپ کو بعد میں معلوم مہوا کہ یہ حبرات کی آپ میں سائل بن کر آئے تھے ۔ اور یہ آپ کو بعد میں معلوم مہوا کہ

چانچداسی صدمیت الومرریه می الومزده والی روایت بس مے ۔

فوالسذي نفسي سيد، لا ما شهد عسل منذ استان قسب ل مدت ق مدا مد فته مدا عرفته

قتم ہے اس رب جلیل کی جسنے محد کومینمبر بنار مجیبها کرمیں اس سائل کوئم میں سے کسی ایک شخص سے مبی زیادہ نہیں جانا۔ اور دملام ہواکی وہ جبرینل محضہ۔

فتم ہے اس وات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کرحب سے جر بیل میرے ہاس آتے ہیں وہ تمجی اس دفعہ سے بہلے مجھ بیر مت تبہ نہیں ہوئے ۔ اور کھی الیسانہیں ہوا ار میں نے ان کو مذہبی یا اور امیا کے بیل نے ان کونهیں میجایا . بہاں مک کہ رہ جیلے سکتے .

ہے میجر تیل جب مجھی میرے پاس آتے ہی

( فتحالُّلُوي ، عمدة العنظُّ رى )

ری مسید ادر حفزت الوعامراسطری کی مدہب بی ہے۔ تعماس ذات کی میں کے تبعنہ میں محمد کی جان اس سے تعمال کی میں اس کے تبعنہ میں محمد کی جان

والذى نفس محد بهاره ماجاءة

ذط الاوانا العرفية الروان تكون

هانه المرة - ونتم وعمله

<sub>ال ک</sub>وہنجا نتا تخراس دفعہ کے۔ ا در حصرت ابوموسط التعري كي حديث يي بير الفاطبيس .

رسول النصط التعليه وسلم كي فدمت بي جبر بیل ایک اعرابی کی شکل میں آتے ادھنور

نے ان کوہیں بنجا ناتھا۔

اتىرسول الله صرا للهءمية سلمجبرتيل فنصوة اعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأبجرنه المتشركنزالوال الم

ا ورحزت عبدالرحمل بن غنم کی حدمیت میں مطرح وارد مبولسہے کم

حضنور کی فدمرت میں جبر مُبل ایسی شکل مں آیے انداناه جبرئيل فيصورة لمربعرونه فيها- الحديث ركنزالعال ميك كراب اس نكل بي ان كوم بينيا في عضه

ان تام روابات كوييش فطرد كھنے كے بعديم بات درجر يقين كو بہنے ما تى سے كماس صحبت میں رسول الند <u>صلے</u> الند علیہ دسلم<u>نے صر</u>ت جبر ئیل کر پیچا با تزیخا ، اور آپ ان کو ایک نووار داعوا بی تنجیر کرگفتگو فرما رہے سطے ۔ لیس بیر کیوں کرعفل میں اسکتا ہے کرمبن منص

کر ہے۔ ایک عامی اور اعرابی سمجھے ہوئے ہیں اس سے دنرما بیں ٹیمسنول دسائل مینی تھے اورتہیں دولوں ہی کوقیامت کا وفنت معلوم ہے ،الغرض حدیث کے اس جرکے ملاحظہ مح بعديه احمال بيدامي نهين بوسكنا .

بس مدست كي نام أجر أكوبيش نظر ر تصف ك بعد صور كي جاب ما المسعّد لي عنها باعلیمرے السامل کا حاصل دہی عظر تا ہے جوعام شار مین حدیث نے بیان فرماً بلہے ببنی بیرکہ اسے سائل تیام*ت کا دونت خاص بیری طرح مجیے بھی معلوم ہنیں*۔

اب رولی میر سوال کر حفنور سفے بھیرے بید والیوں ہی کمیوں مذفر وا یا ۔ اس کاعلم مجیز ہیں

ى قال الحافظ قَ الفتح بعد ما ذكر بعض هذا الدوايات دلت الروايات التى ذكرناها على الناف المولايات التي والمال الموليات ال

ہے بایوں کیوں نر فرایا گراس کاعلم مجے تم سے زیادہ نہیں ہے اور یہ تعبیر کبوں انتیاد کی سؤل
کوسائل سے زیادہ علم نہیں ہے ۔۔۔ تواس کا جواب شارمین حدیث نے یہ دیا ہے کہ اس ،
صورت میں صرف اس مخفرت اور سائل ہی سے علم قیامت کی نفی ہوتی اور اس عام تغییر سے
اس طرف اشارہ ہوگیا کہ اس مے معلوم مذہو نے میں میری یا متہاری ہی خصوصیت نہیں ملکہ ہرائل
دمتول کا بہی حال ہے۔ کیوں کر اس کو خلوقات میں سے کوتی جانا ہی نہیں۔

الم بدرالدين عينى عفى دحمة التعليم سوال كاجراب وبيت بوت فرمل بيس

یرهم تعبیرآپ نے اس سے اختیار فرمائی تاکولوں کواس کی عمر میت معلوم ہوجائے ،اور سامعین سجھ جائیں کہ اکسس ہارے میں سرسائل وستول

كالبي مال ہے۔

انمساقال كذالك اشع أكيالتعيم تعربصًا دلسامعين ان كل سائل ومستول فهوكذ دلث س

رعد القارى ميا

ادراسی کے مثل حافظ ابن جج رحمتہ النہ علیہ نے صبی مکھ اسب، ملاحظہ ہون عظیم وسیلے ان تام مباحث ہو جہ اللہ اللہ الدیم ایستاد لال کا مطلع با سکل سان ہوجا تاہے اور پرچیز واضح ترموجاتی ہے کہ حضور نے اپنے اس جامع جا ب سکے قدید اس حقیقت کا اعلان نہایت بینے انداز میں فرما باہے کہ قیام دینے وقت خاص کا علم کسی مخون کو تہیں۔ اور ایسی وہ حقیقت بینے انداز میں فرما باہیے کہ قیام دینے وقت خاص کا علم کسی مخون کو تہیں۔ اور آکھ دینے اس موقع ہوان میں سے ایک آبیت اظلامی عندہ علم المساعة الدین کا حوالہ وسلم نے خود بھی کس موقع ہوان میں سے ایک آبیت اظلامی عندہ علم المساعة الدین کا حوالہ وسے کراپینے اس جواب کو قرآن باک سے مزید کر دیا ہے۔

مچرضورا قدی نے آخرمد بیٹ ہیں یہ فرایا کہ انہ جبویل جام لیعلمکد و پینکد شد کر ہم جر میں این مختے اس نے آخرمد بیٹ ہیں یہ فرایا کہ انہ جبویل جام لیعلمکد و پینکد شد کر ہم جر میں این مختے اس نے آئے سے کہ اس سوال وجواب سے جر کھی تنہیں معلوم ہوا کریں گائیں ہے اور یہ کہ قیامت کے وقت خاص کا علم کھی مخلوق کو تنہیں ۔ اور اسکو اللہ کے سواکوئی تنہیں جانیا ۔ یہ تنہادا وین اور ایان سے ۔ جس پر متہا دارب متہیں خاص کا علم کمی این ہے۔

حضور کے اسی ارشا وگرائی جاء بیعک کے تب تعدید ہوئی ہی سے شار میں مدیث نے پرنیز کالاکہ قیامت پر نفین مدیث نے پرنیز کالاکہ قیامت پر نفین مکھنے کے ساتھ ہی اس کے وقت خاص کے کسی مناوی کوملام از ہونے پر نفین دکھنا اور اس کامعلوم ہونا ہی الیا ہی ضروری ہے جبیا کہ ایمان واسلام از احسان کی حقیقت سے وافف ہونا ۔

بنائج الم محمود بدرالدين عينى عنى رحمة التدعليبه ضرمات بين كم

قیامت کے آنے کا عقاد اور اس کے ما تھے۔ یقین دکھناکہ اس کا وقت اللہ کے سواکسی کومعلوم نئیں جزودین ہے۔

قلت اُلاعتق دبوجودها وبعد مر العلم بوقتها لغيرالله نعالى من الدين اليشًا (عمة القاري المسًا)

ا در خطیب قسطلانی قرمانے ہیں کہ:

الم بخار لی کے ادشاد بنے حل کلد دینا" میں تیامت کے آنے کا اعتقاداوراس کے دقت کے غیر خدا کومعلوم نہ ہونے کا لیتین عبی داخل ہے - کیوں کہ یہ دونوں عنیدے جزد دین ہیں ۔ بدخل فيداعنقاد وجود الساعة وعدم العام بوقتها لعنسيرالله نعالى لانهدا من السدين راشرالساري من

ا درکشیخ الْانْنَام نکیا دھن الندعلیہ ستے بھی نخفۃ الباری مٹرح بخاری ہیں اس موقعہ ہیج بیت بہی تکھاستے (نخفۃ الباری مع القسطلاتی مصری صبح الل

بنرصنوری اسی ادشاقان به جبریل جاع بیعل کدد بیتکدی سے اس طرت بهی اشاده مو گیار کسس حدیث بیں جرمضا بین میں وہ با نکل محکم ادراثل ہیں کر خاص طور بران کی تعلیم دینے ادر صحابہ کے مجمع میں سوال وجواب کے ولانٹیں انداز میں ان کے وہرانے کے این حضر نت جربیل جیسے گئے ۔۔۔ بلکہ معیش معتبین نے کھا سے کہ بیر حد میٹ پاک اپنی جامعیت اور عزم معمولی انہمیت کے کے اطاب اس لائق ہے کہ اس کوام الس نہ " کہاجاتے ۔ جنا پخہ حافظ عقلانی فتح الباری میں اور اہم مینی عمرة القاری میں ادت م فرمانے بنی ۔

علامرقرطبی نے کہا ہے کہ اس مدسمٹ کو

قاك القطبي هذا الحديث بصلح

ا) اسٹ کہنا مناسب ہے کیوں کہ یہ تمام عوم سنست برا جالاً مشتمل ہے۔

به مدسیث برفتنم کی ظاہری دباطنی عبادات مینی تم ایما نیات اوراعل طاہر و ادرافعاص نیت مروغ دومانی ملکات، اور آنات شیطا نیہ کے تعظات پر عادی ہے گویا کہ تم ما علوم مترلعیت اس کی طن راجع ہیں اور اس سے مسلطت ہیں۔ (طفقاً)

ان بقال ل امالسند لل

اورعلامرقاصى عياص قرملت بل استمل هذا للديث على جميع وظائف العدايت على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة مزعقود الايمان البتدأ وحالا ومالاومن من المال المالية ومن اخلاص السرائر من المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة مند من المنافعة المنافعة المنافعة مند المنافعة الم

امم بدرالدین مینی اور حافظ ابن مجرعت الی در مشرالند علیبهای اسی حد میث کی نظری کا مین ایس مین کی نظری کا مین ا کے ذیل میں ناقل میں ۔

اب منده نے کتاب الا بیان میں اپنی اس اساد
سے جوم بر نظرا کا مسلم صبح ہے سیاسان بیسی کے
طریق سے بروایت جنرت عمریضی اللہ عنداس
مدیث کو دوایت کیا ہے۔ اس کا نظروع ہی یہ
سے کہ ایک شخص (مینی جبرینل بعبورت اجبنی)
معنوکہ کی عمر کے آخری حصہ میں اپ کی خدمت
میں آیا (بھرآ کے بوری مدیث ذکر کی ہے)۔
میں آیا (بھرآ کے بوری مدیث ذکر کی ہے)۔

مهاه ابن مند و فی کتب الایمان با شاد و الذی علی شرط مسلم می طران سلیمان الذی علی شرط مسلم می طران سلیمان الذی می می در الذی می الله و الله و

اس سے صاف معلوم ہوگاباکہ یہ واقعہ ہی صنور کی اخری عمر کا ہے ، جب کہ دین مراح سے بالکل مکمل ہو جبکا تصاادر اس کے اندر کئی کمی میشنی کی گنجا کشش ہی ہیں رہی تھی۔ اما ہد اللَّینَ عیبی بروایت تقل کرنے کے بعد فراتے ہیں۔

اس روایت سے معلوم مردا کرجا ب جبرینل کی برأ مرتم احكم نازل موجاف كوبعداموردبن کومنفنیط کرکے باین کرنے کے داسطے ہوئی تھی۔

فهذابدلعلى اندانماجاء بعد انذال جيع الاحكام لتقريرامور الدبيث عهده معمس

اورمانط ابن حجراحمته الشعلبيه اسي موتع بيسكصفي بيسكه

انماجاء بعدانزال تبيع الاحكام لتقرب امور الدين التى بلغها متفهدة في مجلس راحد لتنضيط-

فتح البارى صرا

حزت جرزيل نام الحكام ك نزول ك بعداس داسط اكس مونع برات عظي كردين كي جامعولي اور خروری با تیں اہنوں نے فتشر اور متفرق طور بہر اب تک بہنیا نی تعین ان کوایک ہی مبلس میں بیان

كردبي ناكرده منصنبط توجابين ـ

يهرحال ابن منده كى مندرج بالاردايت ادراس كے منعلیٰ علامه عبنی ا درحا نظاعت فلا فی كی مركورة صدر نفر تجات في اس احمال كي التي كوني محمالت نبين هيدرى كداس والعيك بعد صنور کو قیامت کے وقت کا علم دے ویا گیا ہوگا کمبول معلوم ہو جیکا کہ اس مدیث کے جهمفابین دجن بی الند کے سواکسی کے لئے تیامت کاعلم نہ ہونا مجی وافل سے محم ہیں ادراس میں دین کی آخری ادر کمل حقیقت کو بہیں کیا گیاہے۔

ا بل بدعت كيطرفس الس حديث مين ايم باطل تربن ما ويل ملكه نها بين ما بلا منه تخراب یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس میں وتت تیا مت کے صرف علم ذاتی کی نفی ہے اور گریا حضويك ارشاؤما المستول عنبا باعلم من السائل كامطلب يرب كراك سائل إلى وفت تيامت كاواتى علم تخبيس زياوه نهبي -

ادر اس کی تائید میں علامہ قرطبی کی ایک عبارت میں پیش کی ماتی ہے جرمدوح نے اسی مدیث مے اخری ممرے فیس لا دیعلمون الدوللہ کی شرح میں ارقام فرماتی ہے اورحس کوحافط ابن حجرعسقلانی ام بدرالدین مینی او زخلیب قسطلانی نستشرح تجاری میں اورملامہ علی فاری نسم قاہ شرح مشکواۃ میں نقل کہاہے۔ الفاظ یہ ہیں ۔

قرطی نے فرایاکہ اس مدیث کی دوسے ان پاریخ چیزوں روت قیامت وقت نز ول باراں وعنوا میں سے کسی پرکے علم کی کسی کے لئے امید نہیں کی جاریحتی اور رسول الدصلی اللہ علیہ و سم نے اللہ تالے کے ادشا و وعندہ مغا بح الغیب الیعلیا الاھو کی تغییر ابنی پا پیچ چیزوں سے کی ہے اور دہ مدیث میرے میں ہے پایس کیشنص ان پاپنیس سے کسی چیز کے علم کا وعوسے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نب سے کے بغیر کرسے وہ ایٹ وعوے میں جو ٹا ہوگا۔ قال القرطبي لأمطمع لاحد في علم شيئ من هذا الاموس علم شيئ من هذا الاموس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قول الله تعالى وعند لا مفاتح الخيب لا يعلم ها الاهد بهذ لا الخيس وهو في الصيح قال فن ادى علم شي منها غيره سند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بافي دعوالا -

اس عبارت سے ہمادے منالغین کے استنا دکی نفر پر بہتے کہ ۔۔۔ اس کے آخری جزیسے معلوم ہو تاہے کہ اگر کو ٹی شفس ان پانچ چیزوں میں سے کسی بات کے علم کا دعولے رسول الندصلی الندعلیہ و لم کے واسطہ سے کرے تواس کی کذیب نہیں کی جائے گی ۔اوراس کا مقتصل بہتے کڑو دھنور کو برعلوم حامل ہوں "انتہی "۔

کین فی کھیفت علامہ قرطبی کی اس عبارت سے بیز ملیخہ نکالنا محض نا چنی یا فلط چنی پر

ہنی ہے۔ اصل بیہ ہے کہ ان امور تمنس کی دونیٹین ہیں۔ ایک ان کے کلبات دور رے ان کے

ہزئیات سوان کے کلبات کا علم تو اللہ تعالے سے سواکسی کو کمسی طرح بھی نہیں یعنی یہ بات

اس کے سواکسی کو حاصل نہیں کہ وہ ان کے تھا افراد پر لطور کلی حاوی باور آئین کو کمیہ ۔

اس کے سواکسی کو علم المساعتہ اللہ یہ "اور عندہ مفا بخے المغیب میں انسٹی اصولی اور

کی علم کو صرف می تعالے کے لئے تا بت کو کے عزرسے اس کی نفی کی تی سے ، لیکن ان

کے معجن جزئیات کا علم اللہ تعالے کی عطاسے دو دسروں کو بھی عامل ہو دسکتا ہے۔ تاہم دہ

چرئیات بھی مغیبات ہی ہیں سے ہیں ، اور سنتہ النّد بیہ سے کمامورغیب کی بقینی اورغیر مکوک اطلاع جو دسانس شیطا منیہ وغیرہ سے قطعی طور رہم خفوظ ہو ۔ سواتے انبیا علیہم السلام کے سی اورکورا و راست نہیں دی جانی ۔ جیسیا کہ سورہ جن میں ادشا و سے ۔

ن يرام در چنس كى مجيت توريهان استطار دارا گئى راور چې كرېم مصته اول مين اس مېفىل

کام کمیجیے ہیں اس لئے اسی قدر پر اکتفا کیا گیا) ور منہ اصلی مجبٹ بیاں وقت قبامت کے علم کھی اور ہم کو اہل بدعت کی اس مہمل تا وبل کا البطال کر ناتفا کہ بیاں (حدیث جرتیل میں) قیامت کے صرف علم فاتی کی نفی مقصو و ہے ۔ اس سلسلہ میں ان کا بڑا امتیک علامہ فرطبی کی عبارت سے نفا ۔ جس کی حقیقت ہما ہے ناظرین کو معلوم ہو تھی ۔

اس کے بعدہم عرض کرتے ہیں کہ علم اواتی منہ ہونے ہیں قیامت کی کو فی ضوحیت
ہنیں اور میسب کوسلم ہے کہ هنور کوکسی ایک ہات کا بھی علم وائی طور پر نہ تفار بلکوسب
ضدا کا دیا ہوا اور نعلیم کیا ہوا تھا بھرحب آب نے حضرت جرا نیل کے دوسرے نام سوالوں
کا جواب صاف صاف دیدیا اور علم قیامت سے انکار کر دیا تد اس سے ظاہر ہوا کہ حضور کو کو اس کا خاتی علم نہیں تو
کو اس کا علم عقاہی نہیں ور نہ اگر صرف اس کا اظہار کرنا تفاکہ مجھے اس کا ذاتی علم نہیں تو
بھر ہر سوال کا بہی جواب دینا جا ہینے عقا ، کیوں کہ آپ کوکسی ایک سوال سے جواب
کا بھی ذاتی علم حاصل نہ تھا۔

اور بچرات بنے قیامت کے سوال کے جاب میں حرف ماا ملسئول عنها باعلی والیان " ہی پر اکتفائه فرمایا بلکہ اس کے بعد بیر بھی ارشا و فرما یاکٹر سائحبو عن اشراط ہا "کہ میں ممکواس کی کیو علامیت تبلاتا ہوں "اور بھیر تبلایت بھی ۔۔ حالاں کہ ان صلامتوں کا علم بھی آپ کو ذاتی من حقا بلکہ فعدا کی عطا اور اس کی تغلیم ہی سے تقا۔

ان تمام چیزوں کو پیش نظر دکھکر مرحمولی بھر کا انسان بھی معلوم کرسکا ہے کہ بناویل کس فدر باطل اور کیسی مہل ہے اور اس کے بنیش کرنے والے کس قدر سط وحرم اور علم میرے وہم سلیم سے کتنے محروم ہیں۔

ہم مارے مدعا پر نہایت بہم ال بہم مدین باک میں کوعلمارا م السند کہنے ہیں، ہمارے مدعا پر نہایت محکم اور نا قابل تا ویل وہیل ہے اور اس سے آفتاب نیمروزی طرح ٹابن ہونا ہے کہ حضور کو قیامت کے وقت خاص کا علم عطا نہیں فرما باگیا۔ اور اس خفیقت کے اعلان کر اتفاضروری سجھاگیا کہ تمام دین کے ممل ہوجائے کے بعد صفرت جبریشل سے مجمع صحابہ ہیں سوال کرائے اور رسول الند صلے الند علیہ وسلم سے نفی میں اس کا ہواب ولوا کے صحابہ كواس كاشابد بنا دياكيا اورايمان واسلم واحسان كى تقيقت كيسا تضاس عتيده كالبن بجيان كوخاص طورير ويأكيا -

ہم بیلے مفصلاً تباہیے ہیں کہ یہ حدیث دس صحابہ کمرام سے دوایت کی گئی ہے ۔ اور مبر صما بي كى دوبيت ك مخرمين كا نام بهي بم تبلا يحيك بين - اوران كما بول كاحواله بهي وست حيح بين . جن میں وہ روایات ندکوریں ۔ اور محرفین کامسلم اصول ہے کصما بی کے تعدو سے مدیت کا تعدو ہوتاہے۔ منلا ایک مضمون کی حدیث کو جارصعابی روایت کریں توجا رحدیثی مانی جاتی ہیں کسیں بهان كركويا وس مدسيش مدكور موعكيين -

عن جاب ررض الله عنه قال معت الذبي صلى الله عليه وسلم بيتول فل ان يوت بشهر تسكونى عن الساء تدوانما علم هاعند الله العديث وعادمهم والمراز وبب قرب الساعة

معنی حضت ماہر رصی الندون سے مردی ہے کہ ہیں نے نبی صلی الند علیہ دسے ساہب ا بنی دفات سے صرف ایک مہدینہ بینیتر فرماتے منے کوم لوگ مجھ سے قیامت کا وقت بوجھنے ہو عالاً اس کا علم صرف فدا ہی کو ہے۔

اس مدیث این این این مردو بر اور حاکم فره می روایت کیاسید - (در منتور است این میان در این میان در این میان این حضرت علامر على فارى دهمته الشرعليداس كى مشرح بين فرات بين -

بهمزة الكارى مقدرس ادرمطلب بيرب كريام مجرسے تیامت کا دفت رہیتے ہوحالاں کماس کا علم تولس الندي كوس م يعني اس كے سوا اس كو

همرة الانكارمقدرة لياتناوني دءن السساعة والماعله هاعثه الله)اىلايعلىهاالاهو مرقاة شرمشكوة ميرك

اور حضرت مشيخ عبدالحق محدث والموى رحمته الشرعليداسي حديث سي ترجمها ورمشرج بس

ارفام فرمانتے ہیں۔ محفت عابرت بدم المحرت الفروديين أرجلت وو

حفرت مازافر ماتيه بيركدس سيسا مخفزت معلى لتدعليه بيك اه دنسا دنى عن السلعترى بربيدم الذومت وسلمت دفات اقدى سے ايك مهين بيلے ساآپ فولت عظ کرم مجیسے قیامت کے آنے کا دقت ددیا فت کئے ہو مالال کراس کے دقت معین کا علم اللہ نظالی کے سواکسی کو نہیں ... بعنی تم قیامت کری کے آنے کا وقت مجیسے پر چینے ہدوہ توخود مجیے معلوم نہیں ادراس کو اللہ تعلیا کے سواکونی تھی نہیں جانیا . تیم قیامت (دا ناعلمهاعند الله) و میت علم رکتین وقت آل گرتر دخداو ندغروجل ، بینی از وقت و توع قیامت کبری سے پرسیدآل خو و معلوم من میت و آزاجز خداتے نعالیٰ ندا ند (انتقالیاللات سیسی)

*حدسبث مند(۱۲)* 

علی حذیقة رضی الله عند قال سئل رسول الله عملی الله علیه وسلم عن الساعة قال علمه اعند دبی لا بجلیها الا هو ولکن اخبر کمه شاریطها و ما یکون بین بدیها ان بدین بدیها فتنة وهم عیا (دواه احمد) تفیر بین پر مهم و در منتر من الله ملیه وسلم سے وقت معنوت مذافید رضی الله ملیه وسلم سے وقت قیامت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے ادشا و فرما یا کو اس کا علم تومیر سے دب می کیسے وقت وی اس کے وقت برطام کر دے گا ۔ دیکن بین می کواس کی نشانیاں بناتا موں اس سے بہنے فتنے ہوں کے اور قتل ۔

حديث منبر(١٣)

عن ابي مويلي الاشعرى دمضى الله عند) قال سكل رسول الله صلى الله عليه وسلمر الله عليه وسلمر الماعة والأشاعة والمعلم الدالله والديم المائة الاهوولكن سلخ وكم الماريط والمائة المائة المائة

ان احا دیث کے جواب میں بھی فریق مخالف کی طرف سے وہی وو با تیں کہی جاتی ہیں

جوجر بین اور ای صغمون کی آبات مندر جرصه اول کے جاب بین ہم ان کی طرنسے نقل کہ بیج بیں اور ان کے جوابات وہی بین جروہاں عرض کتے جا پیچے ہیں اعادہ کی صرورت نہیں ماظانی خروجاری فنرما سیکتے ہیں۔

عرست منزااا

ا درظا ہرسہے کرابک اولوالعزم پیفیر بوب اپنی بیغیر آرد دوم داری کے ساتھ یہ فرانے تنہ اسکے سوال کی صرورت ملک گئی انسٹس مھی نہیں دمہی ۔ اس لئے انحضرت صلی اللہ علیہ دسلم سے

سرال نہیں ہوا یا بوں سمجھ لیجئے کہ حضور کی طرف سے بھی وہی حراب سمجھ لیا گیا۔

نبز بركه حفرت عبلسي وعلى نبينا وعليه السلام كوقيامت كيرسا عظ ابجب خاص تعلق سي کہ وہ اسسے بچھنی ہیلے دجانی نتنہ کے استیصال کے لئے تشریف لایس گے . ادراسی لی ظ سے وہ اس کی قریبی نشا بنوں میں سے ایک نشا فی ہیں ۔ جدیبا کرفتر آن محبد میں تھی اس کی اون الثاده فرما بأكباسه و انته معلم للساعة"

بِسُ ٱگروَّنْت نبامت کا علم کسی خلوق کو دیا گیا ہو تا توبہت زیا وہ نتریں تباس بیہ ہے کہ حضرت ميدلى علىبدانسال كومي وياجانا ليس جب ان كومينهي وياكبا تومعلوم مواكه التد تعاسف و کسی وعطا ہی نہیں فرمایا ہے۔ توممکن ہے کہ اس جیٹیٹ سے مجی ان کے کو آخری سمجھاگیا

بجرريمهي قابل لحاظرب كماكرجيراس آسما في مجلس مين المخفرت صلى النُّدعلبه وسلم كي خدمت بیس برسوال پیش نهیس موا . اوراس واسط و بار صنوریف اس سے متعلق الهاریخیال نهیں فرمایا ۔ادر حفرنت عبیسی علیہ السلام کاجواب ہی آخری جاب سمھ لیا گیا۔ لیکن جب بعد میں صحابه كرام كي سلسمف حضور سف اس واقعد كونقل فرمايا ا در حفرت عيني كي حواب اما وجنها فلا بعلم بها احد الا الله تعالى "كوالكسي استنشا إور التدراك ك وكرفراما توكويا حضور کی طرف سے بھی اس جواب پرمہر نضد بی ثبت ہوگئی . اور اس لئے کہا جا سکتاہے کہ المثد متعالے کے ان جاروں عبلیل انقدرا ورعظیم الشان پیغمبروں نے اس عفید، پراجاع اور اتفاق فرایا

الم اكديث والنفنيرم نظعما والدين ابن كمنيروسفى رثمنه التنظاببى بيغنطبرنفي مغربهاي جليل القدر مديث كوالم احد كى سندس نقل منرمان كي معدار فام فرملن بير.

بس برا الار در داک ابوالعزم دسول ان کو بھی فهولارالاكابراولوالعنزم من لمرسلين قیامت کے وقت معبن کاعلم حاصل بنہیں ہے. ليس عندهم علم بوقت الساءة

على التعليبيان - تفير بن كيرسوي

کہ تیامت کے وقت خاص کا علم الند تنعا لیے کے سوامسی کونہیں۔

(المعديث)

مدسي منبط

المرج الله قال وعلیك باردح الله قال با جبر بریل متی الساعة فانده نصر بریل فقال السلام علیك با مدح الله قال وعلیك باردح الله قال با جبر بریل متی الساعة فانده نصح بریل فی اجتمعه نشر قال ما المسئول عنها باعلم مزالسائل فقلت فی النمون الرین بریاتی الا بفته (الدر و در موری المرای المرای المرای المرای المرای المرای با المان با الما

"ماالمستول عنها باسم من السائل "كمعتى يرسم بهنے ليندركانى كلام كر يہے ہيں اور شقات في المه موات والا احس الدين كي تفيير بھى بہنے صديس گرد بي ہے ۔ اگروہ سب آب سے بیش نظر ہے تو آب سے معنی بہروئے کے مصرت جبر تيل کے اس جواب کے معنی بہروئے کہ ۔ آب کہ سائل وستول کو قيامت کے وفت کا علم بنیں ۔ وہ آسمالوں اور زمین کی سامی منوق کو قيامت کے وفت کا علم بنیں ۔ وہ آسمالوں اور زمین کی سے ساری منوقات سے برقار ہوت ہوال گر عود کیا جائے تو اس دوایت سے صرف اتنا ہی علی بین ہوا کہ حضرت جبر تیل وصرت عبدلی کو وفت قیامت کا علم نہیں ہے ۔ بلکہ برجی علیم ہوا کہ ایس کی اطلاع کسی منوق کو جمی نہیں وی گئی۔ اور اس کے آئے تھی وہ داؤ ہی وہ داؤ ہی دہوی گئی۔ اور اس کے آئے تھی وہ داؤ ہی دہوی گئی۔ اور اس کے آئے تھی وہ داؤ ہی دہوی گئی۔ اور اس کے آئے تھی وہ داؤ ہی دہوی گئی۔ اور اس کے آئے تھی وہ داؤ ہی دہوی گئی۔ اور اس کے آئے تھی وہ داؤ ہی دہوی گئی۔ اور اس کے آئے تھی وہ داؤ ہی دہوی گئی۔

ا بهان تکرکه بالکل اجا نکب اور بے خبری ہی میں وہ قائم ہوجائے گی ۔ منبقہ بہر ، ۔ بردوایت اگرچر عبی پرموفز ف ہے لیکن چرس کے مالاید در کے بالفیاس "

ئے تبیارے میں اس لئے سکامرفرع ہی ہے۔ کے تبیارے میں اس لئے سکامرفرع ہی ہے۔

علام سیوطنی نے در منتور میں اس کو عبد ابن جبدا در البوالیشن کی تخریج سے نقل کیا، ہےادر\_\_ حافظ ابن محبوط قل فی اور علامہ بدر الدین عینی نے حید ی کی اسا دسے بیاب کیا ہے۔ (فتح الباری ص<del>الا</del> وعمدۃ القاری ص<del>الالا</del>)

حديث نبيلك

حسنرت ابن عمر درضی الشرهنها است مردی بین حسورهای الشره می که ارتبا و قرما با که مرات النوایی و مرا با که مردی بین حسورهای الشره می کوالند نعالے کے سواکوئی نہیں جانیا ، بجر خدا کے کسی کوعلم نہیں کہ کا کیا واقعات رونا ہوں کے اور سوا خدا کے کوئی نہیں جانیا کہ بجر وانبوں میں کیا ہے (رزیا مادہ بیا و ماسید وعیرہ وعیرہ وعیرہ) اور اس کے سواکسی کوخبر الله کا کہ باکسٹس کب ہوگئی ۔ اور کسی نفس کو بیتہ نہیں کہ اس کی موت کس سرز مین میں واقع ہوگی ۔ اور خدا کے سواکسی نبیں جانیا کہ قیامت کب آئے گی ۔ اس میں جانیا کہ قیامت کب آئے گی ۔

صريبي فمنجاب

عن يزيدة بضى الله عنه قال معت وسول الله صلى الله عليه وسلم بهنول خس لا معلى الله عليه وسلم بهنول خس لا معلى الاالله عند علم الساعة وينزل الغيث وبعلم مافى الارحام وما تدرى نفس باى ارض تموت ال الله على يرخ بير م

حضرت بریدة دخی الند نعالے عنر سے مردی ہے کہ بیں نے دسول الند صلی الند عدیہ وسلم سے ساآپ فرمانے عظے پارٹی چیزیں ہیں کھران کوخد اسکے سواکوئی نہیں جانتا النم دوہی جواد برکی مدینوں میں ندکور مہومتیں )

الم الحديث والنفنيه ما فظعاد الدين ابن كثيرام احدى سندس اس مدبث كد

نقل فرما كرادقام فرمات بين هذا حديث صعيع الاسناد كه به مديث ميح الاسنا و بهدار ويتماد كه به مديث ميح الاسنا و بهدار ويتماد كان المرابي المراب

مچراسی مفنمون کی ا<del>بک مادین صرت ابوم ری</del>ه رضی النُدعُنه سے بھی مروی ہے۔ (اخرجہ ابن حربیریکا فی الدرا لہ ہو ص<del>ری ا</del> )

#### صربت منالاك

عن سلة بن الأنوع يض الله عندقال كان وسول الله على الله على الله على قبة حمد الراد اجاء رجل على فرس فقال من انت؟ قال انا وسول الله قال متى الساعم؟ قال غيث وما يعلم العنيب الاالله قال ما فى بطن فرسى ؟ قال غيث العنيب الاالله قال ما فى بطن فرسى ؟ قال غيث العنيب الاالله واخهدا بن مردود و ومن ومن ومن العلم العنيب الاالله واخهدا بن مردود و ومن ومن ومن المناسبة المالله واخهدا بن مردود و ومن ومن المناسبة المالله والمناسبة المالله والمناسبة و

تعزت سلمته ابن الاکوع رصنی المنده ناسی مردی سے کہ صنور افدی صلی الدعلیہ ولم ایک سرخ چنے میں رونی افروز سف دایک شخص گھوڑی پرسوار آیا اور دیا فت کیا کہ آئیک کون ہیں ج صنور نے ادفنا و فر ما با کہ ہیں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے وریا فت کیا کہ فبامت کب سے گئی جادث اوفر ما با یونید کی بات ہے اور اس عنیب کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانیا ججر اس نے عرض کیا بنا سینے میری گھوڑی کے پہیٹ میں کیا جا ادشا و فر ما یا یہ محمی عنیب ہے۔ اور اس عنیب کو فعد اسے سواکوئی نہیں جانی اجواب سے ہم بر بائن اور اس عنیب کو فعد اسے سواکوئی نہیں جانی اور اس کو فعد اسے سواکوئی نہیں جانیا .

### مدسن منزلان

عن المامديضى الله عندان اعرابيًا وقف على النبي ملى الله علي سلم يوم بدعلى فاقة لدعشل وقال باعد ما في بطري التي هذه فقال له رجل من الاضام وعنك يسول الله صلى الله عليه وهلم التي حتى اخبرك وقعتانت عليها وفي بطره الموامنك فاعض عند وسول الله صلى الله عليه وسلم نفرقال ان الله يحب كل حيى كرم متكم ويد عن مكل لديكم متغش نفرا قبل على الاعرابي فقال خس الاعلم من الله ان الله عنده علم الساعة الآية - (اخرجه ابن من دوية وَرُمَا وُومَنِيُ)

صفرت الواما مدومتی الندعند سے مودی ہے کہ ابک بدوی عزوہ بدر کے دن اپنی دس مہینہ کی حاملہ اذبانی برسوار رسول الندعلیہ وسلم کی خدمت افدس بیں حاصر ہوا اورع خلی کیا کہا ہے کہ ابک ہوئی الندعلیہ وسلم کی خدمت افدس بیں حاصر ہوا اورع خلی کیا کہا ہے کہ ایس ایک اورع خلی کیا کہ اس سے کہا کہ رسول فدا صلی الندعلیہ وسلم سے مہدے کر مبرے پاس آتا کہ بیں سختے تبلا دول ۔۔ نونے خوواس او تلٹی سے مجامعت کی ہے ۔ مبرے پاس آتا کہ بیں نیز انجہ ہے ، دسول فدا صلی الندعلیہ وسلم نے بیس کران (افضادی صحابی) کی طوف سے منہ جیر بیا اور فرا یا کہ الند نعا لے ہم صاحب میاصاحب و فار کو جرکنی حصابی کی طوف سے منہ جیر بیا اور فرا یا کہ الند نعا لے ہم صاحب میاصاحب و فار کو جرکنی افادی کرنا بیندکر تا ہو دوست دکھتا ہے ۔ اور ہر جوجورا بد زبانی کرنے والا اس کو مبغوض ہے جومند و اندس اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوتے اور ارتئا و فرما یا کہ ۔۔۔ بیا ہے چیزی وہ ہیں جہیں خدلے سواکوئی نہیں جانئی و مہی جا و برکی احا و سیف میں مذکور ہوئیں۔ اور ان میں ایک الدحام" بھی ہے ۔ اور ان میں ایک الدحام" بھی ہے ۔

می ماره کی اس روابیت میں جرانصاری صحابی کا جواب مذکورہ وہ در تفیقت تو بیج ہے ۔۔۔ اور اس کی مثال با اسکا ایسی ہے جیسے کرکوئی شخص دوسرے بے موقع سوال کرے کہ دات کیا کھایا تھا ہے تو دو مراخصہ سے جیسے کرکوئی شخص دوسرے بے موقع سوال کرے کہ دات کیا کھایا تھا ہے تو دو مراخصہ سے جواب وے یہ تاہما را مرکھا با تھا ہے تا ہر ہے کہ براس کے سوال کا جواب ہیں ہے بلکہ اس بیخ گئی اور ناداضی کا اظہا رہے ۔ شھیک اسی طرح اس مدیت میں اس مدوی کے تعوا در بہودہ سوال کے متعلق جو کچھان مصابی تے کہا وہ بھی مون نظی ہی کا اظہاد تھا ۔ اور اصل سوال کا جواب و بینان کو مقصود ہی مذفقا۔ اور نہ سوال ہور ہا ہو۔ اور وہ خو و بینی قدمی کر کے اس کا جواب و بینے دسلم سے کوئی سوال ہور ہا ہو۔ اور وہ خو و بینی قدمی کر کے اس کا جواب و بینے لیگے کہ بربالگاہ دسان تھا سے یہ بیتیجہ نظان کہ ان محاس نظان در فی انتہا کی اس مدین سے یہ بیتیجہ نظان کہ ان محاس نظان در فی انتہا تی خوش اس او نظنی کے مہیل سے یہ بیتیجہ نظان ہما تی خوش اس کا جواب کو بیل ہے۔

لاحول ولا قوة الربالله العلى العظيم ومن له ليعل الله لئ نوراً فالنامن نورة معدل ولا قوة الربالله العلى العظيم ومن المستناف المست

عنى رجل من بنى عامران استاذن على النبى عليه وسلم فقال النبى سايلله عليه وسلم فقال النبى سايلله عليه وسلم في الله عليه والله عليه والله في الله فان لا يحسن الاستيذان فقولى له فليقل السلام عليكم الا دخل قال فهم عتم يقول ذائك فقلت السلام عليكم الدخل، فاذن لى فدخلت بما التبتناء قال لم الكم الابخير النبتكم الدنت والعنى وان تصدّ والله والم المناهم النبتكم التعبد والتأه وحدة لا شريك له وان تحجّ واللابت وان تصدّ والله والمنافق من السنة شهل وان تحجّ والديت وان تاخذ والزكرة من الفرح من العلم المناهم فقل من العلم على فقل من العلم الله عن وجل فن الله عنه علم الساعة الخريد وجل خيرًا وان من العلم ما لا يعلم والا الله عن وجل فنس ال الله عنه علم الساعة الخريد والمنافقة الخريد والمنافقة الخريد والمنافقة الخريد والمنافقة المنافقة المنافقة

اس مدیث کوسید بن نصورتے متحرع میں ،اورا مام بخاری نے الاوب المفرد میں اور احمد نے مند اس مدارت کے مند اس کو اہم احمد کی سندسے نقل کر کے لکھا ہے ۔۔۔ بیں روایت کی بلے اس کو اہم احمد کی سندسے نقل کر کے لکھا ہے ۔۔۔

هذااسنادصجیع" (تغییراین کثیر: ۱۳۶۰ (درمددس<u>ن ۱</u>۰) **حدیث منبرای** ح**دیث منبرای** 

عُن ال عهر بضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلَّم قال اوبتيت مفاتيح كل شيئ الا الحنس ان الله عنده علم الساعة الآلية -

حفرت ابن عمرصی الندع نرسے مروی ہے دسول خداصلی الندعلیہ دستی مے فرما یا کرمجھ کوم تی تر کے خزالوں دیا ہر چیز کی کمنجیوں کاعلم ، دیا گیا ہے ۔ سواستے ان پا پٹے چیزوں سکے چوسورہ کھان کی اک آخری کہیت (ای اللّه عندہ علم المسداعتر) میں مذکور ہیں ۔

اس حدیث کوا مام احد نے متدمیں ،ادر طرانی نے مجم کمبیر میں روایت کیا ہے ؛ (در ننور منظ در کنز العقال صلال)

اورها نظالحدیث امام عما دالدین بن کتیرے اس کی اسا دکومن کہا ہے۔ (نفیرآن کیرویائی) کتاب ہدا کے مقد اول ہیں ہم دلائل کے ساتھ تبلا چیے ہیں کہ اس حد میٹ میں بنو کائی ا کا نفظ واد و ہواہے ، اس سے صرف کتر ت مراد ہے نہ کل حفیقی اور یہ استعمال کلام عرب ادفیاں کر میا و رات قرآن وحد بیث میں شاتع ذا تع ہے ۔ خیا بخر آیات و احاد بیث ویل میں بلاشک ف شیافظ کل شدی سے صرف اشیار کنیروہی مراو ہیں۔

رى فلمانسواماذكر والمع فتعنا عليه الجابكل شيئ (انعام ١٢)

رم، اولِمَوْ كُلُّ لَهُ مُحَرِّمًا أَمْنَا يَحِلِي اللَّهِ عُرات كُل شيئ المُعَمِّر ١١/

رس يع فيهاعذا باليمت ممكل شبى بامر دبها القاندين

ام) اديجيم كارى باب الاستنقارين حرنت عيد لندين معوود صى اليدين سعمردى ب ر إن النه صلى الله عليه وسلم لا لي من الناس ادباد أفقال اللهم سبعا كبيع يوسف فلفنانم سنة حصن كل متنيي الحديث "

رد، تراس مع بار ما بعطى فى الرقيد على احياء العرب الهُ بن حديث لياخ "

. بیر حی طرح ان آبات داما د میش میں لفظ کل منیشی سے عرف اشیار کمٹیر و مراد ہیں اسی

مدبرث لمنهلكم

عنن الرسع بنت معود وضى الله تعالى عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وعندى جارة بان تغينان وتقولان ونيناندي يعلم ما في غير فقال الماهذا فلا تقولاه لا يعلم ما في غير الاالله " (رواه ابن ماجر درينتور وين عير في الماللة والما من ميري شاوى كيم ورسول النه صلى الترطليم و ميري شاوى كيم ورسول النه صلى الترطليم و ميري من ولاكيال كار بي تين وان كواشاه مي ميرك باس وولوكيال كار بي تين وان كواشاه مي المي مرعم بين اليس جراتنده كى باتول كوائن المي من اليس بني بين جراتنده كى باتول كوجائة المي صور و المرابي الله وفرا باكريم من اليس بني بين جراتنده كى باتول كوجائة بين من صنور المناه وفرا باكريم من المين بالول كوخدا كوسواكون بني ابنا

مدسيث منبر 22 ر

مدين برمفاع الغيب حس لا يعلمهاالا الله الح جرحرت عبدالترب عرف التون

سے جی نیادی وغیرہ میں مردی ہے اور حس کوہم منہ وامیں درج کر چیجے ہیں قرب فرب اپنی الفاظ میں حصرت عبدالعثر بن منظور وی التدعینہ سے جی ایک حدیث مردی ہے ۔۔۔ علامہ برالدین خی جصرت ابن عمروالی مدیث کی شرح بارفام فرملتے ہیں وروا ، ابن من ویدمن طریق برالدین خاص من ابن مسعود ہے ہے " حدة القاری صلال الله بن سلمه عن ابن مسعود ہے ہے " حدة القاری صلالا الله بن سلمه عن ابن مسعود ہے ہے " محدة القاری صلالا الله بن سلمه عن ابن مسعود ہے ہے " محدة القاری صلاح الله بن سلمه عن ابن مسعود ہے ہے " محدة القاری صلاح الله بن سلمه عن ابن مسعود ہے ہے " محدة القاری صلاح الله بن سلمه عن ابن مسعود ہے ہے " محدة القاری صلاح الله بن سلمه عن ابن مسعود ہے ہے " مسلم الله بن سلمه عن ابن مسعود ہے ہے " مسلم الله بن سلم ہو تا ہو ہ

عبد الله بن سلمه عن ابن مسعود محی است مدر العادی التاری است ارم براست بر

حصد اول بیں بوری تقفیل کے ساتھ اور اس صدمیں بھی مدیث جبرینل کے نخت میں اجالا ہم تبلا چیچے ہیں کہ ان ملوم تنس کے تفسوص مجن تعالے ہونے کا کبامطلب ہے اور نفرص میں نام ماسواالمنڈسے ان کے کس مشم کے علم کی نفی گئی ہے۔ تاہم یہاں بھراس کے متعلق مجھ حرص کیا جاتا ہے۔

نفس الامريس بهال تبن مي احتمال بهو سكة مضر

فرما يا مقاكه

لاعطين هذه الرابة غدارح الا

لفتح الله على يدمه الحديث

بيفدانتي دے كا . الييد بىءزوة بدركيم وقع برآ مخضرت صلى الترعليه وسلم ند بعض صنا وبدكفاركي تمتا کا ہیں برحی اہلی پہلے سے متعین کر کے نبلادی تقیس۔ اور ارشا و فرما یا بھاکہ کل کواس

میں کل یہ هینڈا الیسے شخص کردوں گاحیں کے ہلھ

اس ميكه فلال فلال فتل مول تك -

"هَ ذَامصم فلان عَدُ الشَّاء الله وهذامصم فلان عَدَّ اانشَّاء الله"

بهرحال امو دخمس میں سے نعبض کی بھن جزئیات کا علم بوحی اہنی استخفرت صلی النّدعلیبرد م کو<sub>حا</sub>صل ہوزا بہت سی اما دین سے ٹا بت ہے ۔ لیں اگر ہماری بیش کروہ اما دین کوسلب کلی پر محمول کیاجائے ۔ اور ان کا میمطلب لیاجائے کر ان پانچوں چیزوں کی کسی جزئی کا علم کسی طرح مجنی التَّد نعاك كي سواكي كونبس مومّا ـ تواها دميث مي صريح تعاد ص لازم آتے كا ـ لهذاان احاد ميث كاييمطلب توننين موسكنا .

٢١) دوسراا حمّال سيسب كدان احاديث كوهرف علم ذا بي كي نفي برمحمول كيا جات اوران كا مطلب صرف به ہوکہ ان اموزخمسہ (وقتِ قیامت، مانی الارح) ، مانی الغدوعیرہ کا ذاتی علم سولتے اللہ ك كسى كرنبيل جيساكه مارس ما لفين كيته مي بي \_\_\_ توريعي ميم نبيل مركاء كيول كرمهادي بي کرد ه تعبض احاد میث میںصراحتهٔ علم عطائی کی تھی نفی موجو دہسے چنا بچبر حد مبیث منبر ۱۷ و ۲۷ کا مفاو میہ ہے کم حق تعليك في صنورا قدس عليه الصلواة والسلام كوان امورخسه كاعلم عطابنيس فرمايا . بس ان اما دسيت كرمرف علم ذا في كي في بريهي فحمول بنين كيا جاسكاً .

اس تعمیراا حمّال بیہ ہے کھرف علم کلی کی نغی پر ان احا دین کومحمول کیا جائے ۔ اس صورت یس ان کامطلب بیر موگا که امورشس کاعلم کلی جوان کے سرمبرجزتی برعادی موالند تعلالے کے سوا کسی کوئنیں ۔ یا بالفاظ ویکڑ کو ل کہیے کہ ان امور کے کلیات کاعلم فدا و ندکریم وخبیر کے سواکسی کو نهیں ۔ یعنی بر بات کسی کوحاصل نہیں کہ وہ بطور کلی ان امود خمسر کی تمام جزئیات بیرحا دی ہو ۔ لبس ہی آخری احمال یہاں متعبن ہے اور اس صورت میں اما دیث می*ں کو*ئی تعارض اور

ى كونى ادرائسكال تھبى باقى نہيں رہتاً ـ

# ابل برعث في أوبلات

مدعیان علم عنیب کی طرف سے ان اجا دیٹ سے عموماً ووجاب وسینے جائے ہیں ۔ (الف) ایک بیکمان احادیث میں عنیر الندسے آمود جنس کے صرف علم ذاتی کی نفی گائی

ب دوسے رہے کہ براحادیث اس وقت کی ہیں جب کہ آپ کو بین علام عطا انہیں فرملتے گئے ہنے ۔ لیکن بعد میں برعلوم کا کیوعطا در ما دیئے گئے۔ اور اس کی سند میں وہ وہی روایات پیش کرنے ہیں ۔ جن سے معلوم ہو تاہے کہ حضور افدس ملیہ السلام کو امور حمنس کی تعض جز میّات کا علم بھی حاصل تھا ۔ مثلاً غزوۃ احدا ورغزوۃ خیر کی خدکورۃ بالاحدیثیں ۔

ملم ذاتی والے استال کارو تو ہم ابھی اما وبیٹ ہی کی دوستی میں کر چیے ہیں بھرت ابن عررف الدیم وفت اور تو ہم ابھی اما وبیٹ ہی کی دوستی الدیم وفت اور تو ہم ابھی الا بعد الا الله الحنس (الحد بیث) کی دور وگی مدین فلا معلمہ الدیم الد الله الحنس (الحد بیث) کی دور وگی مدین فلا میں است کہ میں میں اس اضال کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں دہتی ۔ اور اگر لفرض علم در القین میں سے کہی میں مناسب تا ویل کی جاتے گی وقت میں امور غسم کے صرف علم واتی کی فنی ہے تو جتی الاسع ال کے قل میں مناسب تا ویل کی جاتے گی ور مذہبہ کہا جاتے گاکہ اللہ اللہ اللہ وہم فرمات ، ان کی نظران دولیات میں مناسب تا ویل کی جاتے گی ور مذہبہ کا کہ اللہ ان پر دحم فرمات ، ان کی نظران دولیات میں منالہ علیہ وہم کو عطا بھی نہیں ہوا تھا۔ مذہبہ کا کہ اللہ والد ویا ہے اور جن کا صربحی مفاور افدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ادشا وات فلی کی وجہ سے اما و بیٹ نہوریہ کو نظراندانہ امرت پر مائم ہیں ۔ مذکہ افراد اللہ مناسب منالہ کی میں مناسب نہیں منالہ نہیں کی گئی ہے ۔ مناسب مناسب کا گئی ہے ۔ مناسب مناسب کی گئی ہے ۔ مناسب نہیں تھا ۔ تو زید وعمر و کے افرال کی اللہ مناسب مناسب کی گئی ہے ۔ مناسب نا ویل کی اللہ مناسب کی گئی ہے ۔ مناسب نہیں تھا ۔ تو زید وعمر و کے افرال کی آلہ مناسب کی مناسب مناسب کی گئی ہے ۔ مناسب کا کہ مناسب کی گئی ہے ۔ مناسب کی مناسب کی گئی ہے ۔ مناسب کی کئی ہے ۔ مناسب کی ہے مناسب کی ہے ۔ مناسب کی کئی ہے ۔ مناسب کی کئی ہے کئی ہے کئی ہے ۔ مناسب کی ہے کئی ہے ۔ مناسب کی ہے کئی ہے ۔ مناسب

کے کواس کے خلاف اعتقادر کھنا اور بیر کہے جانا کہ آبات دھادیٹ بیں ان امور کے عرف عاداتی کی نفی گئی ہے ۔ کھلی ضلالت ہے ۔ اگر بیلے کسی عالم نے اس سلسلہ کی جملہ احادیث اور مستد کے تام اطراف وجو اس کے بیش نظر نہ ہونے کی وجرسے الیا انکھدیا ہمو تو وہ معذور ہیں ۔ لیکن جس کے سامنے بیرمادی چرزیں بیش کر دی گئی ہوں اس کے سنے اس تا دیل کی کوئی گئی استی نہیں ۔ اور مذوہ عندالشر معذور ہوسکتا ہے کہ فاوافقی الیسے امور ہیں اس وقت بھی عذر ہے جب بک اور مذہ کی دوشتی مذات پر مبنی داشتے بہ مرحال ایل بدعت کی علم ذاتی والی تا ویل محض باطل جے دمنا باطل برستی اور عن و ہے ۔ بہرحال ایل بدعت کی علم ذاتی والی تا ویل محض باطل ہے اور خود لقدوص احادیث اس کے لطالان برشا ہد "

اسی طرح ان کا برادعا بھی محض فلط اور بے بنیا دہ ہے کہ علوم مٹس کی نفی والی اعادیت اس وفت کی ہیں حب کر آتھ مہم وعویٰ اس وفت کی ہیں حب کر آتھ میں المد علیہ و لم کو بیعلوم بھی عطائیں فرطئے گئے ہے ہم وعویٰ کے ساتھ کہر سکتے ہیں کم کتاب وسنت ہیں اس کی کوئی ولیل نہیں کر کسی وقت بھی اس کے خورت صلی اللہ علی اللہ وسلم کوان امور مرشر کم علم کی عطافر ما یا گیا ہو۔ اور مدعمان علم غیرے اس کے خورت میں جربیعین اعاد ویوں میں جربیعین اعاد ویوں میں مثل عزوہ احدا ورغزوہ نجیم سے موقع کی مذکورہ بالادونوں عدیش بیام الفضل مبت الحادث کے خواب کی تغییر و بہتے ہوئے صنور کا بیدا ہو گا جو تھا دی گورمیں کھیلے گا۔ "وعزیرہ وینے ہوئے۔

سواول نوان احادیث سے صف بعض جربیات ہی کا علم نا بت ہوناہے جسسے
کو انکار نہیں ۔ اورخو د ہمارا ایمان ہے کہ ایسی الیسی بینکو وں بلکہ ہزاروں جزئیات کاعلم
اسی کو انکار نہیں ۔ اورخو د ہمارا ایمان ہے کہ ایسی الیسی بینکو وں بلکہ ہزاروں جزئیات کاعلم
اسی کو انکار نہیں ۔ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے مقرب بندوں کو بھی عطا ہمواہوگا ۔
ووسرے یہ کہ ہماری بیش کر وہ بعین احاد مین سے منعلق بینینی طور پہمنوم ہے کہ وہ ان
وافعات سے بعد کے زمانے کی ہیں ۔ چنا کچہ اکیسویں منر بر یہ نے جہ حدیث بیش کی ہے اس میں
وافعات سے بعد کے زمانے کی ہیں ۔ چنا کچہ اکیسویں منر بر یہ ہے جہ میں فرض ہوا ہے لبراس
سے معلوم ہو کہ وہ حدیث میں مرج کے بعد کی ہے ۔ اور عزوہ احد و عزر وہ جربراور علیٰ ہزا حضرت
سیمعلوم ہو کہ وہ حدیث میں مرج کے بعد کی ہے ۔ اور عزوہ احد و عزر وہ جربراور علیٰ ہزا حضرت

ادر مدین جرین اور میم پیدا منبر پر درج کرجیج بین اس مین بھی ان امور هنس کا ذکر آجکا

ہے اور میم و بین بر نفقیسل تھ بالا بیکے بین کہ وہ مدیث آخر عہد نبوت کی ہے جب کہ دبن مرطرح

سے بالکا کمل مہوجیکا تھا۔ اور اس میں کسی کی مبیشی کی تنجائش نہیں دہی تھی ۔۔۔ بین بید کہنا کم

وہ اما دیت جن میں ان علوم خمس کی نفی آن تھڑت صلی النّد علیہ دسلم یا جمیع ماسوای القدسے کی

گئی ہے ۔ بیلے ذما مذی بین اور لبعد میں آن تھڑت صلی النّد علیہ کو بید علوم تھی عطا ہوگئے تقے محن

باطل اور بے مبنیا دہ ہے ۔۔۔ بی کہ اس مجت پر لوری دوشنی ہم حصد اول میں طال جی بین اس لئے بہاں

ادر تھرمد دیث جبر تباط کے تحت میں تھی اس کے مصن گوشنے مذکور مہو چی بین اس لئے بہاں

ادر تھرمد دیث جبر تباط کے تحت میں تھی اس کے مصن گوشنے مذکور مہو چی بین اس لئے بہاں

ہم اسی قدر میر اکتفا کہ تے بین ۔

امر زمی مرح الله اور می است بین می امر است می متعلق جند با نین اور مجی عرض کرنی مناسب معلوم مهر تی بین جرانشارا ند ناظرین کرام سے لئے از دیا دبھیرت کا باعث مهول گی ، وهی هذا الله معلوم مهر تی بین جرانشارا ند ناظرین کرام سے لئے از دیا دبھیرت کا باعث مهول گی ، وهی هذا الله میں کیا گیا ہے ان کے متعلق ایک عام سوال بیر بیدا مهوتا ہے کہ وہ غیوب جن کا علم صرف الله الله الله الله می کوسے ، انہیں یا پنج میں تھر نہیں ہیں . ان سے علاوہ بھی مہزار ول لاکھول بلکہ بحد وردند و جیزیں الله بی کوسے ، انہیں یا پنج میں تحرفر نہیں الله کے سواکسی کو نہیں (وہا دجلی جنود ددلا و جیزیں الله بی بھران احادیث مین تصوفریت سے سافق النی یا پنج چیزوں کے علم کا اختصاص اور نفر و حق تعالیٰ کے سافقہ کیوں بیان کیا گیا ۔

# شاحين عديث في سوال متعد و فين بن

منی ان کا کے جاب تو بہہے کہ ان علوم خمسہ کے ماقت می تفالے کا تفرومبان کے کہ ان علوم خمسہ کے ماقت می تفالے کا تفرومبان کے ملاوہ کسی اور علم میں وہ متفر واور لا مترکب میں مثل اگر کوئی تنفس کہے کہ فلاں بات کا علم حرف زوجی کو ہے تو اس سے ہرگز پر نتیج نہیں ایک کا لاجا سکتا کہ اس بات سے علاوہ کوئی اور بات ایسی نہیں ہے حول علم صوف زید ہی کو ہو

ایک دو سراجواب بیربھی دیاگیا ہے کہ استخفرت صلی الشرطیہ وسلم سے بکترت اپنی
پارٹی چیزوں کے متعلق سوالات کتے جاتے صفے اس سنے سورت نفان کی آئیت اور بھاری
پیٹ کروہ احا دیٹ ہیں اپنی پا پخ چیزوں کے متعلق بیر بیان کیاگیا کہ ان کاعلم صرف حق تعاسلے
کو ہے اور اس کی مثال بالکل الیسی ہے جیسے کوئی شخص کسی سے روپیر ما نگے اور بیر
جوائیے کہ دو بیر تومیرے پاس بنیں ہے . بلا فلال سے پاس ہے ؟ تواس سے ہرگز بد بنیں
میصاجاتے کا کو بس دو بیر ہی اس کے پاس بنیں ہے ۔ لیکن اسٹرنی اور دومری و سے کوال

عزورہیں ۔

ایک میسراجواب بدهمی دیا گیاہے ، بدامور شند تیام ان امرد کو میط بیں بن سے انسان کا دنیا یا آخت میں تعلق برسکتا ہے ، بدم قیامت اعزت کی زندگی کا بہلا دن موگا ادرامی دن ہرسطف کی بدری اخری زندگی کا فیصلہ ہوگا ۔

یارشش سے بہت سی مخوفات کی زندگیاں والبتہ ہیں۔ مانی الارھام کاعلم کو مانی مرات کے مبد مبرکا علم ہے۔ علم مانی القدان کی معاش کا اور موت کے زمان و مکان کا علم ان کی ونوی زندگی کے خلیتے اور مرزخی زندگی کے آخن کا علم ہے۔

الغرض چونکه براموره شه نم انسانوں بلکر عام حرا اندر سے مبدر ، معاش ، معا داوران کی ونیا و آخرت سے گہرا تعلق دکھتے ہیں۔ اس التے تصوصیت کے ساتھ ان سے علم کا تفرق معلی ونیا و آخرت سے گہرا تعلق دکھتے ہیں۔ اس التے تصوصیت کے ساتھ ان کے علم کا تفرق معلی سے متعلق ہیں توجو در ارالورار کی چیزیں ہیں ان کو تحی تخلوق مندی کو حاصل آئیں جو مندوق ہی سے متعلق ہیں توجو در ارالورار کی چیزیں ہیں ان کو تحی تخلوق کا علم کیوں کر محیط ہو سکتا ہے۔ سبعاند اللہ الم اللہ ما علم تندا اند اند

رية مينون عراب اجالاً عدة العادى مين مذكورين م

امور حنس كاعلم صعف رحق تعالے ہى كو بهونا اور كسى عنوق كے لئے اس كا چىل مز

مونا قرآن الحاديث كى روسے اتنا روئن كر اللہ ہے كم املہ علما رامت نے اس كے خلاف ادعا كرنے والوں كے حق ميں مخت حكم لكا ياہے .

عدة القارى منزح مجارى مين علام محمود بدرالدين حفى رحمته التدمليد زجاج سي

ناقل ہیں ۔

من اوسط اند بعلم شيئاس هذه الخس فقد كفر بالقران

العظيمه

عدة القارى مس<u>ال</u>

ہوشن ان پارخ میں کھی ایک کے علم کابھی وعوالے کرسے نو وہ قرآن کا منکر ہے اور گو یا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا گ

# چىبلىوى مدىث

طرانی معجر کبیر" میں حضریت ابولدر دار رضی النارهندسے ر داین کرنے ہیں کہ رسول اللہ

صلی التُرمليه و هم نے ارشا و فرما يا ه-انأأفكمن بوذن لديوم القيامة نى السجود تعربوذن لحـــرفع

راسى فاعرف استحب عن

يمينى وعن شمالى فتيل

كيف تعرفهم بإرسولالله

صلى الله عليه وسلم قال عر

عجلون من الوضوع - (الحديث)

من لـم ترمن امتك قال

غَرِّ مُحْلُون مَلِقَ من أَنَّا رالطهور- { كُنْزَانُعَالَ مِنْ }

منزاتعاً ل سيك

تیامت کے دن مجے سب سے پہلے ربار گاوالی میں حاحز ہور محدہ کرنے کی اجازت وی جائے گی رجائيس معده يس كرجاؤن كااس ك تعدم سراعفان كاحتم بوكا بحريس اعظركواني امت كو والتين بالتين بهجا يون كالحاء عرض كما كيا حضور إآب کیسے بنجابی مے ج فرایان کے میرے اور وبيراعضار وعنوا وعنوكم انرسي جبكة اور روسن ہوں مھے .

يني طراني معجم كبير بين ادرها كلم كتاب المحتى بين حضرت الوامامينيس دوايت كرت بين ، رسول النُّدْ على النُّدُ على مُولِم مُنْ عَصَاءً عِلَى الْمُعَالِّي الْمُصَارِّةُ قىڭ يارسول اىلەكىجىت تىرې

ف ابنے جن امتیوں کو نہیں دیکھاان کو آپ قیامت

یں کیے بہنمایس کے مارشاد فرایا ان کے

چرے اور مانظ یا دُن وضوے آثار سے روثل

ادرسفیدمول کے۔

ينرطراني فيمعجم اوسط"بين حضرت الوسعيد خدري رضى التدعنه سے فنريب فنريب إبني الفاظ میں ایک حدیث روایت کی ہے البتراس میں بل "کا نفظ نہیں ہے ۔ اور بجائے من تار

المطهول کے من الوضو"ہے

(ایضاً کنزس<sup>ی</sup> صر<u>د)</u>

#### . قد مشا انتیبوی*ن حدیث*

نیزطرانی برمین امام احترسندمین، اورسعید بن منصوراب متخرج میں صرت عبدالله بن البروضي الله عبد الله بن البروضي الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله عبد

تیامت کے دن ہیں اپنے سرامتی کو بہنجان لول گالعجن صحافیہ نے عوض کیا حرے اب مختوفات کی اس بے انتہاکٹرٹ بیں کیسے بہا بنی گئے۔ اس نے فرمایا اچھا تبلاگو ااگر بہت سطانقد ادمیاہ مٹنی گھوڈ ہے ایک جگر جمع ہوں اددان میں ایک بھوڈ ہے کوان میں نہیں بہا یاں کو گئے جسائل نے بون کیکوں نہیں ہم ضرور بہایان میں گئے۔ اپ نے فرمایا کیکوں نہیں ہم ضرور بہایان میں گئے۔ اپ نے فرمایا کیکوں نہیں ہم ضرور بہایان میں گئے۔ اپ نے فرمایا کیکوں نہیں ہم ضرور بہایان میں گئے۔ اپ نے فرمایا کیکوں نہیں ہم ضرور بہایان میں گئے۔ اب نے فرمایا کے نشان سے دوشن ہوں گی اور ان کے باعظ ہیر دضو کے اثر سے شیکھتے ہوں گی اور ان کے باعظ ہیر برنبررسى الترفنسة دوايت رك مام في الترفنسة دوايت رك بوم القيامة قالوا كييت فعر فهميارسول الله في كثرة الحنلائن قال الرئيت لودخلت مبرة فيها خيل وهم لهم و فيها فرس اغر محجل اما كنت تعرفه قالوابلي قال فان امتى يومت في عنرمن الرائس جو د محجل من الومنو م

(كنزالعال ماع ماع ماء)

منتبوس مدست

رسول الندسى الندهليه وسلم فرستان ميں تشريف لات اور فرما ياسام موم برسلانوں كى اس لبتى كے ساكنو اور النا رالمد ہم حجى م سے طبنے والے ہيں. سيفولا سے كاش ہم اسپ جائيوں كو و يحف سعن محار فرع عرض كيا سفور اكبا ہم آپ مح عجائى نہيں ہيں وادشا و فرما يا، متم ميرے اصحاب ہو اور ہماسے حجاتی وہ ہيں جو احمى كس (اس ونيا بير)

ہنیں آئے ،عوض کیا گی صنور کے جوامنی اعبی مک بدا المذين لسعريا نولجسه فقالواكيف نہیں ہوئے ان کو آپ کیسے پہنچا بیں گے ۔ارشاد فرمايا تبلاو الركمس فض كي بجليان محدرت ساوتني كحور ون ميل ملي علي مول أوكبا و وتشخص البيط عوان كونبين بيجاية في عرض كياليا يادسول الندكيون بنیں بیجائے گامزور سیارن سے گا . رسول الدُّصلی التدعلبه وسلم في ارشاو فرما ياكرمبرك امنى فيامت میں اس المیازی شان سے آئیں گے کہ وحنو کی رکت سے ان کے جہرے روشن اور ان کے ماتھ باول جيكتے ہوں محے اور ميں وحن كوثر بران سے بيلے زما كم ورست كسف ك سنة بابني جادر كا . معدم بونا ماسي كركي اوگرمي وال سيما ویتے جا میں گے جس طرح کم شدہ اونٹ ہا تک دیا جا مَا إلى تعنين بجارون كاكرادهم آرّ إا وهر آوّ!

ترجع بالايا ملت كاكرابون نے آب كے بعد دين

بدل المالانفار ترمي كبول كافور إ دور إ

تعهن من لعريات بعدمن امتك بإرسواليه فعال اراييت لوان رجلاله خيل غرمحجلة بينظهري خيل رهديهم الانعرن خيله قالوا يلى بارجك أنتهقال فانهم باتون غلامجلين من الوضوروانا فرطهم على الحوس الالسذادن رحال من حوض كيايزاد البعيرالصال اناديه حالا إهد لمفيقال انهدقد سبد لوا ، تُعدك فاقول سحقًا سحقًا، رصيح مسلماب استحباب اطالة الغرية والتحجيل في الوضوع) ورولة ايضاً ما كك الشَّافعي واحْمَدُ والنسائي في إبي ناجروابن حبان كما في الكنز صيد

ان بانجول مدیثول میں مراحت کے ساتھ مذکورہے کر فیامت کے ون رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم بعد میں پدا مونیوا ہے امنیوب کو وضوکی روشن نشانیوں سے بہجانے جائیں کے ادراس کامفتنی بیسے کر آب بول ان کی شخصیتوں کوندما نئے ہوں گے رکبوں کر اگر آپ ان کوستضى طورىر جانت بچانت توميراس علامت سے تناخت كرنے كى صرورت نہوتى ... ادر پیجب می متضور ہے کر آہی کو جمیع ما کان و ما نیجون "کاعلم قبامت تک بھی عمل

بجرصحب كرائم كايرسوال كرنا كرحفور بعديس بيدامو نے والے اپنے اميتيوں

کوجن کو آب نے ویکھا نہ ہوگا کس طرح پیما ہیں گے ۔۔۔۔ بج صاف بنار ماہے صحابہ کڑا کم وصورٌ

ك متعلق علم جميع ما كان وما يجون "كا وسم وكمان بهي مذتفا . در نداگر بفرض انكامجي بيره شده مهوتا لته اس سوال کی خردرت ہی مذہر ٹن کیا آجنگ تھے کسی کوئ تعالیے کے نعلن بھی بیر سوال ہید اہوا بے کہ وہ اپنی عنکوق کے تیموں اور بدوں کوکس طرح بہجانیگا جسسے طاہرہے کہ حس کا علم عمیط ہواورچے صاحز ما ظر مواس کے متعلق بیسوال بیلیج ہیں ہوسکتا۔ بہرمال ان احاد بیت سے ایک طن تومراست کے ساتھ بیمعلوم ہواکہ صنورصلی الندعلیہ وسلم کر قیامت کے دن ي يمي جميع أكان وما بكون كاعلم عاصل نهيل موكا ـ اور ووسرى طرف بيم معلوم موكيا كريس. كمرام وحفنور ملالصلاق والسلام كي تفنل وكمال كي ست بهنر سمجيني والي حضور كي بل إبط تاگرداورآپ كيسيح جال نارعاشق عظے . وه بھى آپ كوعالم جميع ماكان و مايكون إنين مانتے عقے ۔ اونٹان کا ' بیمعتبدہ مقاکر آئندہ کسی وقت آپ لوجیع ماکان و مایحون کا عامج جا ماصل مونے والا ہے۔ حالال كرفران بإك كى وہ آيتن اس وقت نازل ہو ي تقين جن نے رهبان علم عبسب صنورصلى السُّرطليرو لم كم التي جيع ماكان دمايون كاعلم مميط تأبت كست بين . بالضوص أيات ماكات حديثا يفتري ولكن نصديق الذى بين بيد ونفضيل كالتبي - ونزلناعييك آلكتاب تبياناً مكل شيتى الاية جن برنا عنل برمایوی مولوی احدرها خالفها حب نے وعولی علم جمیع ماکان و مالیکون کی بنیاد رکھی ان امادیث کے زماندسے بہت پہلے ازل ہوجی غیس کمیوں کہ ان میں بہلی ا ہبت سورۂ بوسف کی ہے اور دوسری مورہ تحل کی اور بیر دونوں سورنیں ہجرت سے پہلے کمہ معظمین نازل ہوتی ہیں اور بیاحاد بیث مندرجر بالا ہجرت سے بہت بعد کی ہیں رکما لانجنی على ابل العلم وارباب التفييق وانتفيسل لالبيعر بدالمقام) برحال ان احادیث سے ایک بات برجمی معلوم ہوگئی کم صحابہ کرام نے ان آ بات سے دومطلب نہیں سمجھا فقاج ہمارے زمانے کے یہ مدعیان عش ومحبت لینے ہیں وریز دہ حنور سے یہ سوال ہی فرکر تے کہ آب ان امبنوں کو کیسے بیجا ہیں گے ۔ ین کو آب نے دیجا نہیں جینررسول الشصلی الشدهلیہ و کم نے بھی اس کے جواب میں بدار مٹا وہنہیں مربایا

كرمت نغا لينسف فحصے تمام مأكان وماليكون كاعلم فحيط عطا فرما دياہيے يا وه ٱسُده مجھے عطا فرما دياجائے م الما المحية ما عزى ناظرى كى صفت عطار فرما فى حاسة كى . اوراس سنة مي بعد مي آن وال ہینے امیتوں کوعبی دیکھیا محالما اورجا نتا بہا نتا رہوں گا ۔۔۔ بنزا بینے اس سوال کے جواب میں بیصی نہیں فرما یا کہ کیائم لوگوں نے فرآن پاک میں فلاں فلاں آئیتی بنیں بڑھیں جن سے میرا عُالْم الغيب "باعا كرجيع ماكان وما يجون مونام كومعلوم مروجاً ا" .... بلكه أب نے يجواب دیاکہ میں بعد میں بیدا ہو جوالے ان امتیوں کو وضو کے روشن نسٹا نات سے تناخت كريول كل

الغرص ان احا دیث برسرسری نظر کرنے سے ایک طرف نوصا ف طور پر بیمعلوم ہوجایا ہے کہ رسول الشیفلیبروسلم کو قیامت کہ بھی علم محیط اور علم جمیع ما کان و مالیجون عطا ہنیں فرمایا مائے گا، ادر درسری طندریو میں واضع ہوجا تا ہے کرصعابر کم مسک دل و و ماغ اس فیدیوفتیدہ کے تصور سے بھی ما نکل خالی مفتے. اور تعبیری بات برجھی صمات ہوجا تی ہے کہ مرعیان علم غیب بنوی جن آیات فرا بنیسے حضور اقدس علیہ الصلواۃ والسلام کے کئے علم محیط" اور علم جمیع ماکان وہائیون ٹا بت کرتے ہیں ، وہ ان کامخش اختراع ہے ادرصحابہ کرا ہمننے ٰان آیات کا تہجی پرمطدب بنیں سمجاحالاں کہ وہ فران باک کے اولین نخاطب اورصاحب فران صلی الٹرعکیہ وم كے برا ہ راست اور بلاوا سطر شاگر و تھتے ہے

سرخدا كهعادف وزا بديجس نر گفت ورحير م كم باده فروش از كاكشىيد!

مچر حضرت الدِسررية والى الموزى حديث بيس جروعن كورث كا واقعه مذكور سے بهاسے وعدى کی ایک علیانده اورستفل دلیل ہے اور اس مصنمون کی حدمیتیں بالفا ظر منلفہ بہت سے صحابہ کام<sup>اط</sup> سے مروی ہیں جنیں سے جند یہاں درج کی جاتی ہیں۔

أكتيسون مدسيث

صبح بناری مبیوم سلم، منداحد، جامع ترمذی ا ورمنن نساقی میں حضرت عبدالله ابنِ عیام روتی الشعنی سے مردی ہے کہ رسول المنہ صلی الشیعلیہ و لم نے رفیشر کے بعض احوال مال که د والمبری امت کے بعض لوگ لاتے جا بیس گے اور

چران کو با بیں جا خب (جہنم کی طرف بیجا یا جائے گا

تو بیں عرض کر دس گا ، میرسے پر در دگاد! یہ تو میرے رسائق

ادر بیرے آدئی ہیں دہ در بائے گا کہ تہادے بعد انہوں

نے جنی نئی حرکیت کیں دہ تہبیں معلوم نہیں ہیں " تو

میں مدا کے نیک بندہ (عیلی علیہ السلم) کی طرب عرف میں

میں مدا کے نیک بندہ (عیلی علیہ السلم) کی طرب عرف کو ان کا کہ خوا دندا! میں جب کک ان میں دولم ان

سے خبر دار تھا ، مجرحب لفت کے بلا لیا ، تو تو ہی ان

کر جر مکمنا تھا ۔ ادر تو ہر جبز سے خبر دار ہے ، الح ہم کے بسا لیا ۔ تو تو ہی اللہ کی خر سے درایا جائے گا کہ یہ لوگ برا برایا ہو ہی کے با

ورات بوست الرتا وفرايا بر وانه سيجاد برجال من امتى فيوخذ بل ذات الشمال فاقول يارت اصحابى فيقول الك لات دى ما احد شوا بعدك فاقول كما قال العسب الصالح و كمنت عليه مشهياً الصالح و كمنت عليه مفيلة مادمت فيه مرفل اتوفيتن الن على تل شي شهيد دارة تيم فيقال أهم الن على تل شي شهيد دارة تيم فيقال أهم الميز الوا مرتدين على اعقابه مد معيم بياتي باب كيف الحرث عيم من المرابع وكنز العال مين المرابع

بهلیسویس حدیمی می مین النده میرین مدیمی میرین هیری میرین هیری میرین میرین میرین میرین میرین النده میریده این می ارشا د فرمایا :-

بردعتی یوم الفیمة رهط مراصما بی فیحلئون عن الحوض فاقول المصابی فیقول انكلاعلم لك بما احد توایعه دائد المهمد ارت واعلی ادبارهم المقدمی - المقدمی - المقدمی المعربی تاریخ باری تاریخ باریخ باری تاریخ باریخ باریخ باریخ باری تاریخ باریخ باریخ باری تاریخ باریخ با

در داه ایصنا این ماجر کمانی کستراتعمال ص<del>ابرہ</del>

وليك يين ده نرمائے گا . انبوں نے تہا اے بعد مونئی نئی حرکمیں كيس بيں ده متہادے علم مين نہيں ہيں . مير بجنت تو بالكل مرتہ ہو گئے تتے .

قیامت کے دن میرے ساخد والوں میں سے ایک جاعت

مسيص پاس وهن بروار و بوگی چراس کو بانک دیاهات

گا۔ ابینی فرسستے مدا کے حکم سے اس کو حض سے ہٹادیں

گے، تومی وی کروں کامیرے پر دردگار! برمیرے ماقد

رسمة مرسوا والا

صبح تجاري بمل صبح ادرم سنداحد مين حفرت رعب التدم محوداو وصرت مديينه ريض الترعنها،

سيمروى سيدرسول الشصلى التدعلبيرو للمن ارشا وفرمايا

رلینی ابتدائی انتظامات کے لئے ایس تمسے پہلے انافرطكم على لحوض ولسيرفعن رجال ومن ورُري بني جا دَن كار الدم ميسي مجيراً دي بري منكم تثم ليختلجن دوني

فاقول بإرب اضحابي

فيقال انكلاستدرىما

لحدثوابعهدك-

( میم بخادی کمانب الحوض و ميخ لم مرق كنزالعال مريد

نئى كۇنىڭ كىس بە

صحر بناري جعيم سلم اوركسند احدين تفرت النس يضى التدعند سع مردى بيع دس الله

سر علیه و لم نے ارشاد فرمایا ہے

الممردن على ناس من اصحابي الحوضحت عرفتهم إختلجوا دونر فاقول اصحابي

فيقول لاحتدرى

احدُنوابعدك-

مېرىخارى ئاب اكوض دىي<u>رىم</u> سام دارى كارالغال با وه تهيي معلوم نهي بي .

أيسوس مدست

صبح تجارى دهيوم لم مي حزت الوسيد فعدرى دعنى المتدعنه سعم وى بهي كدرسول التدهيلي التدمير كي من ارشا و فرمايا .

ليُرِّدُن عملي افوام اعرفهمد

یعنی کچروگ میرے پاس حوض رر دار د ہوں *گے کہ* 

سابقے اورمیرے آدی ہیں فرمایا جائے گا۔ كرفيس المرائيس ب البول في الماس بدونتي

بعنى مرير مض والول ميس سع تجيد لوگ مبرت مال حرض پر وارد موں گے ۔ یہاں کک کرجب ہیں ان كربيجان لول كالومجه سے مثا دینے عامیں گے تو میں وض کروں گا پر تومیرے ساتھ والے میں ارشاد موگائصارے معدانہوں نے جونٹی نتی حرکتیں کی ہیں

نظرك سامع آئي سكح توجيرس وورردك ديا

ملے گاتومی وحل کروں کا فداوندایہ سیسے

بيب دون شديعال بين د بيب دون شديعال بين كرور كاوروه مجه بيجان بير كرور كاوروه مجه بيجان بير كرور كاوي بير كرور كاوي بير كرور والمائة كاوي موفق في المناه ا

تیامت کے دن احص کوٹر امیمیری امت وار دہو

کی . . . . . . اوران میں سے ایک شخص کو مثاویا

مِلْتُهُ كَا بِي عُرِصَ كُرول كا . فدا ورا! يرتوم يري ات

میں سے ہے۔ ارشاد فرمایا جائے گا برم نہیں

جاننة اس في تهادك بعدم نئى حركيتى

مسئل حرصرت زیدی فالدر صی الشرص تست مردی ہے دسول الشرصلی الشد علیہ وسلم نے کو رُکا وَکُوکِونِتِ مِعْمِ اللهِ مِسلم نے کو رُکا وَکُوکِونِتِ مِهِ مِسلم اللهِ مِسلم اللهُ مِسلم اللهِ مِسلم

تردعلبيلمتى يوم القُيمة عدد

الكواكب ليختلج العبيد منهم مرفع فاقول بإرب الدد من امتى

ى خورى دىب السدى ما احد ثوا فيقال انك لائتدى ما احد ثوا

بعددي\_

, كنزالغال صالك

الانتبيوين تحدسث

طرافى ف مجم كمبر مين حضرت سمره رمنى الشدعم سن ولين كياس رسول الشرعليه وسلم في فرالا

میرے ساخہ دالوں میں گئے ایک جاعت مجھے پرواد د ہمگی بہر جب وہ میری نظروں کے سامنے اجا بتی گے اور میں ان کو دیکھ لوں گا تو شجیح دور روکسینے جا بین گے بہر میں مرض کروں گا کہ اسے پرور دگاریا ت میرے ساتھ کے ہیں۔ فرمایا جائے گا۔ آپ کو معلوم میرے ساتھ کے ہیں۔ فرمایا جائے گا۔ آپ کو معلوم بردعلی قوم من کان می فاذا رفعوا الت لکی سماختلجوا دونی فاقول بارب اصعابی اصعابی فیقال اناف لات دی ما احد توابعد ك - رکنز آلعال میں ہے اہوں نے آب کے بعد جائجا دیرکیں. اثنالیشویں مدسیث

میویخ ای اور میچرسلم میں حفرت اسما مبنت اقی بجر رضی آلندع نبها سے مروسی ہے کہ رسول النّد صلی النّد علیبہ وسلم نے ارشاد و فرایا۔ سیال اللّٰد علیبہ وسلم نے ارشاد و فرایا۔

ائن علی المحوض حتی انظر من اینی می وض کورژیه مول کا جوگر میرے پاس آین سِ دعلی منکعد و سیری ناس گے ان کو دکھوں کا اور کچھ اوی میرے پاس سنجے

دونی فاقول یا رب منی دست سے بہلے بچشنے ما یم گروس کرول گا ۔ استی فیقال هدل شعر ت ماعل کی کہاے میرے دب برمیرسی اورمیرے امتی ہیں۔

امسی کیفان کھیں سعم کا علی ہے۔ بعددے والله ما مرحور توواب دیاجاتے کا کیام کومیزہ ہے کہ انہوں نے

یرجعون علی اعقابهمدانخ تنهادے بعد کیا کروت کتے جندای متم وہ برابر

میری نباری آباب الحوض و صیحی سلم ما ۱۲۹۱) میری نباری آباب الحوض و صیحی سلم ما ۱۲۹۱) در نبایس میرید میرید.

چالتیسوس حدمیث مسنداحدادر مجم کبیرین مصرت ام سمه رضی الندعنها سے مروی سے کر مصنور علیبالصلوا والسام

نے ارمثاد فنرمایا ۔

يائي الناس ان بنيا الاعلى لحوض اق بكم دفقة دفقة فذهبت طائعة منكم ههذا وهمنا فقلت مالهم الموالي فصرخ صانح فهال انهم قد بداوا بعدك فاقول سحقًا سحقًا "

( (كنزانعال موالا))

روست مون علی کی دروایت میم سلم میں مجی ہے مگر وط الفاظ میں کچھ فرق ہے طاقطہ موسی میں میں مون کے مان اللہ موسی م موسی میں مان کی اللہ اللہ مان کی اللہ موسی میں موسی میں

·<u>¿</u>

اے وگو اکس اثنا میں جب کمیں حوض کو ٹریہ موں گا۔ قولی ٹوئی کرکے لایا جائے گابیں ایک ٹولی اوھرا دھر ہو جائے گی ۔ نومیں کہوں گا انہیں کیا ہوا ؟ میری طن لاؤ بس ایک بیکار نے والا بیکارے گاکہ انہوں نے آپ کے بعد بڑی تبدیلیاں کر ڈالی تھیں۔ تومیں کہوں گا وود موں

ق مبديون بروي ين سرين بون ه دن -

## اکنالیسوس *مدسن*

مندا حداور ميم مرسم مرس منت ماتشه مدلقة رضى التدعنها سعمروى مهي كررسول التلصالات

بس وف برتم میں سے آنے دالوں کا انتظاد کر درگا۔
پس خدا کو تم کچے وگوں کو تجھ سے دورہی الگ کر لیا
جلتے گا تو بین کہوں گا خدا دندا بیرمیرے ہیں اور
میرے امتی ہیں ، وہ ادشا وفر ائے گا، آپ کو معلوم
نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کر اؤت
کے بیر الرا اسٹے بادّس (دین سے) لوشتے دہے (ادر
آپ کے بعد دین سے درگشتہ دیکئے)

عليه م في ماريك الكرفي مي ارتباه دروايا .
ان على الحوض انتظرمن بردعلى مسكم فوالله المقطعين دونى رجال فلا قولين الى دب منى وصن فلا قولين الى دب منى وصن امتى في قول انك لاندرى ما على اعقابه مد، ومين على اعقابه حد، ومين على اعقابه حد، ومين على اعقابه مد، ومين على اعقابه مد، ومين على اعقابه المهين المين المي

عد میث منبر ۳ سے یہاں کے کل بارہ صربیثیں ہیں جنیں منتف اسالبرب وعنوا نات سے حض لوژ پر پیشس آنے والبے ایک وافغہ کی اطلاع دی گتی جس کا خولاصہ بیر ہے کہ بنہ

حشرکے دن جب کہ رسول النگر میں الدو میں موضی کو تربہ ہوں گے۔ اور لینے
امتیبوں کی دیجہ بھال اور ان کی سیرای وراحت رسانی گا انتظام فرما رہے ہوں
گے۔ کچھولوگ آپ کی نظر پر ٹریں گے۔ جن کو آپ ہمیانتے ہوں گے کہ استے میں
فرشنے آپ کی طرف آنے سے ان کو روک دیں گے اور دوزخ کی طرف ان کو
جیشا کر دیں گے بھنو صلی الشرطلیوں کم بادگا واہی میں عرض کریں گے کہ فدا وندا!
یہ تو مجھر سے تعلق رکھنے والے اور میرے امتی ہیں جاب ملے گا کا بھور ہوگئے بھے جفورا میں اور کیا کر قرت کے یہ قربعد میں مرتبہ ہوگئے جفورا میں اور کیا کرقیت کے یہ قربعد میں مرتبہ ہوگئے جفورا میں میں کہ دیں گئے بیاد ہوں کے تربیب علی کا کہ اور ایک کر دیں گے بھر در با تیں گے کہ میر کے بھر ترب کے بھر در با تیں گے کہ میر کی بھر تی ہوں نے دین کور با دکیا وہ دور ہی ہوں عرق میر ہے ۔

یہ ہے قربرباً مشتر کرمعتمون ان اما ویٹ کا بھراکٹر کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ صور مسلم اللہ علیہ و آپ کے معلوم نہیں ہیں ۔۔۔۔ صلی اللہ علیہ و سال کو بیرجواب کہ آپ کے بعدانہوں نے جو تبدیلیاں کیں وہ آپ کرمعلوم نہیں ہیں ۔۔۔۔

خودی تعالے دسے گا۔ اور بیض روایات کے الفاظ سے معلوم ہونا ہے کہ کوئی فرست ہی آپ کو بیجاب ویکا اور تطبیق بوں ہوسکتی ہے کہ می تعالے کے حکم سے فرست ہی بیجاب دسے گا۔ بہرحال بیجاب اگرچہ فرشتہ ہی کی زبان سے ہوگا، کیکن وہ حق تعالے ہی کی طرف سے اور اسی کے حکم سے ویا جا ٹیگا

ان احادیث سے ہمارا استدلال صاف ظاہرہے کہ اگر صنور صلی الٹر علیہ و کم کوقیامت سے پہلے کسی و فقت بھی حمیع ماکان وہا بچوں کا علم عیط حاصل ہموگیا ہمونا توان فرندین ومطرو دین کا ارتدا وا وران کی دینی تبدیلیاں اور گراہیاں بھی آپ کے علم میں ہمونیں اور محشر بیں آپ سے بدتہ کہا جاتا کہ آپ کے بعد انہوں نے جو کھی وہ آپ کو معلوم نہیں ہے ہے۔
انہوں نے جو کھی کیا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے ہے۔

بهرمال مدسيث بإك كيدالفاظكه ب

(۱)"انك لاتسادى ما احدثوا بعدك»

روري"انك لاعلم لك بمالحدثول بعدد ك".

اوررس گف ل شعبت ماعلوا بعد ك اورس كان الت الاستددى ماعلوا بعدك " العداك "

تبشیک متبین علم نہیں ہے۔ ان نئی نئی حرکتوں کا جوانہوں نے متبالے بعد کمیں ؟

میاب دیته بے کانہوں نے آپ کے بعد کیا کرفوت کے " یقنیا مہیں معلوم بنیں ہے دہ جوانہوں نے متہارے

بعدكيا۔

غرص پیسب انفاظ صاف اورواضع طور پر تبلار ہے ہیں کہ صنور اکدس صلی الند علیہ و ملم کوان وگوں کی آخری گراہمیوں اور بدانجامیوں کا علم نہیں تھا یہ

بمايسه مخالفين كالكيمنايل

مرعیان عمینب ان صاف صریح احادیث میں مجی تاویل سے باز ند سبے ان نفوص مرکجہ کو ترام وڈکر اپنے موائق بنا نے کے سنے انہوں نے خوب خوب علم دیا سنت کے جوہر وکھائے۔ مرادی احد رضاخا نضاح ب بر بلوی اور مولوی تغییم الدین صاحب مراد آبادی نے ان احادیث کے

منعلق ج جيكواب اس كافلاصديد سے \_\_\_\_كم

میرسس تاویل کے بتے اِن حفرات نے دلائل یا قرائن بیش کتے ہیں۔ وہ میہ ہے: ۱۱) اما وسٹ میں آئاہے کہ مالم برزخ میں رسول الندھ میں الندھ ملیدوسلم پر اعمال امت بیش کئے جاتے ہیں ، آزانج او وہ حد بیٹ ہے جس کو زازنے مندمیں حصر ت عبداللہ بن مسعود رہنی المندھ نہ سے روایات کیا ہے ۔جس کے الفاظ میہ ہیں :۔

حَياتى خبر كَمُ وَمَا تِخبِر بَكُمُ وَمَا تِخبِر بَكُمُ لَعْ ضَعِلَى اعْمَالِكُمُ فِمَا كَان مِن الله عليه ومِناكان من سنيئ استغفزت الله لكد -

میری زندگی تہارے سے بہتراور میری وفات جی تہارے نے بہتر تہادے احمال مجدر بیش کے جاتی کے . ہیں جنگی ہوگی اس پر عمرالی بجالا ق لگا . اور جر برائی ہوگی خداسے نہارے سے بخشش طلب کرو لگا.

ادر بعض دوابات مین آنہے کہ اس ونیا میں جی صنور کے سامنے آپ کی امت کے اعمال بیش ہو بچتے ہیں ۔ جنا بخد جامع ترفدی اور سنن ابی واقو میں مصرت النس دصنی الندعند سے مردی ہے کہ رسول لند معلی الندعلیہ و ضم نے فرایا :-

عرضت على اجور امتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ف عضت على ذنوب امتى فلم اردنبًا

مجر برمری امت کے ڈاب کے کام بیش کے گئے بہاں کک دیکا جے آدی مبدسے نکالے ، اور مجھ پرمیری امت کے گن ہیش ہوتے تومیں نے کوئی گن ہ اس سے برا رز ريحا كرستنفي وقرآن طيم كي وي سورت ياآيات . دی جائے بھراس کھیلادہ۔

اعظم من سررة من لقرآن اواية اوبتهارجل شميسها "

قال الحسالث الله قلت

ومامشانهم قال انهم التدول

معیان عام نیب قرماتے ہیں کدان اماویٹ سے صاف معلوم ہوتا سے کرسادی امت كرسادك الجي برك اعال حضور صلى الشعليدو في كم علم مين أليج اور برزخ مين تعيي برمين سيت جائي كے لہذا وض ور رمين آنے والے واقعہ كواس برممول كياجا ناصروى اورمتعين ہے كركسس وقت حضورصلى النه عليه وسلم كوفة والمول موكي راطمضأ،

۷۱) ان کی دومری دلیل یا دومرا فریند جران صاحبان کے نز دیک اس بجب میں گویا کیے مفیل كن چيز ہے يہ ہے كوميح بنارى شريف كى ايك مديث سے معلوم موتا ہے كرونيا ہى مين نواب كى ما لت بي وه لوگ يحي صنورصلي النّد عليه وسلم كو وكعلا و ينت سكّة اور بيروص بيريتين آن والراوادة نواب کی الت میں صفر در کی اس است اس کے سواکوئی مفرنبیں کہ ومن پر بیش آنے والے وانعد و در ارجمول کیا جائے ۔۔ معین باری کی وہ مدیث بہتے۔

میں سور واخفا ناگاہ ایک گردہ گزرایمان مک کرمب

سينااناناكمفاذا أزمرة حتىاذا یں نے انہیں بیمان ایک شخص نے میرے اور ان کے عرفة مخرج رجل منبيني وسينهم فقال هلم فقلتاين

بيح سة تكل كران سے كها آو إيس نے كها اكهاں ؟ اس من على في كاخداكي من ووزخ كى طرف ميں نے كون

ان كاكيامال ع واسف كاليراب ك بعدالة بادَن بيھے ملبٹ محتقہ

ىجىدى على ادبارهم القهقرى الا تيسراقت ريديين كي ما تام كيون ملم مي معزت اسار منت افي تجريض الندعنها كي روابيت مع مدسيت وص وارويوني سهاس مي يرالفاظ واردين اماشعرت عاعلوالعدال اددای میں عمزہ استعبام انکاری کے لئے ہے ۔ لبذا عاصل طلب یہ بوکہ آپ کر تومعلوم ہے کہ ابنوں نے آپ کے بدکیا گیا مکوں کہ نعنی کی نعی سے اثبات کا منتج انکانے ، اور جب اس ایک مدیث میں ہمزہ انکاری کا گئی تو دوسری روایات میں ہمزہ کومقدر مانا جائے گا . ہمذاسب روایات كامطلب يە بوگاكە ، الماك كوقومعلوم سى ب كدائول في اليك ك بعدكيا كيا "

یہ ہیں ہارے می افلین کے زبر وست ولائل اور نی انحقیقت افوساک مجاولاند مغالط ۔۔۔ اوراب منرواران کی حقیقت ملاحظہ فرما ہے ؟

(۱) اعمال امت کی میشی کے متعلق جو حدیثی ہمار سے مخالفین بیش کرتے ہیں اول توان میں اسکاکوئی کوئی وکر نہیں کر میے بیشی اجائی ہمدتی ہے یا تفصیلی ملکر شارصین صدیث نے اس کو اجمالی ہیشی پر محمول کی ہوئی ہے مذممول کی ہے ۔ علاوہ اذیں یہ بیشی صف "امست اجابت" بعنی مسلانوں ہی کے اعمال کی ہوتی ہے مذکر تام امت وعوت کے اعمال کی جس میں کفاروم تدیں اور مشرکین ومنافقین کے اعمال محبی واخل ہوں۔ بینی خودان احادیث میں کسس کا داضح قرینہ موجود ہے۔ حوزت حبدالند بن سود دھنی الشد حدی جو مدیث جنائی خودان احادیث میں کسس کا داضح قرینہ موجود ہے۔ حوزت حبدالند بن سود وصنی الشد حدی جو مدیث

سندرزاز کے والے سے اور ندکور موتی ہے . اس کے ان آخری الفاظر بوفر فراسیتے!

ینی بوعل ا بھاسے علم میں آنے گا .اس پر میں خدا کا تحرکروں گا اندو براعل ہوگا .اس پر میں خداے تہائے

لئے مغزت کردں گا۔

فاكان من حمدت الله عليه وماكان من سبتي استغفرت الله لحكم

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حفرت ہو سے گی اور چینس کتے جائیں گے۔ جن کی مغفرت ہو سے گی اور جن ہو سے گی اور اندی میں معافی کی مفارش فر ماسکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ کفر و مشفر کی اور ارتداد اللہ ان انہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کفر و مشفر کی اور ارتداد اللہ گانا ہ نہیں ہے۔

"اسسی طرح نزمذی ادرابوداؤ د کے حوالے سے حضرت ابودر رصنی الند عمد کی جومد میٹ ذکور بوئی اس میں بھی تفریح ہے کہ میں نے کوئی گنا ہ اس سے بڑا نہیں دیجھا کہ ایک آدمی قرآن کی کوئی صوت یا ایمت مجلا دیے ؟

یا اجیت بودے۔ اس سے بھی صاف معلوم ہواکہ آپ بر مرف مسلماندل کی کیاں اور بدیاں بریش ہوئیں درنہ ظاہر ہے کہ کفاّر اور مرتدین سکے گناہ دکفر وارتدا و دعیرہ ، فرآن پاک جلا و بینے سے بدر جہازیادہ عگین ہیں ۔

ا معرض عرض اعمال کی خو دہی امادیث نبلار ہی بیں کہ آب برصرف مساول کے ٹواب یا گنا ہے کا بیش ہوئے کا دیا مرتدین کے گنا ہوں کے بیش ہونے

کا ان احاد میں کوئی ذکر نہیں ۔۔۔ اور حض کوڑ بچن لوگول کے متعلق آپ سے کہا جائے گاکہ آپ
کے بعد انہوں نے جو حکیمیں کیں دہ آپ کو معلوم نہیں ہیں " یہ مرتدین ہوں گے جب کہ احاد میٹ نم کورہ
سالقہ کے اضاط انھ حلحہ بیزالوا میٹ بین علی اعقابہم ۔۔۔ اور ۔۔۔ انھم ادر تند ولی اللہ المائے المائے

فان العرق دقيق،

علادهان بی بر مقد دافورن که دویانتی سے که دوی نغیم الدین صاحب الکلمة العلیام الله

رصح بخاری کانام کے کرید حدیث کھدیتے ہیں اور اس کا کوئی وکرنہیں کرتے کہ اس موقع برم بح بخاری

کونسخوں میں ایک اہم اختلاف ہے ، ایک نسخہ ببینا افاقائم " ہے جس کامطلب ہیں ہوتا ہے کہ

یہ واقعہ حضرت برخواب میں گزرا۔ اور دور رائن نحر بہان ببینا افاقائم " ہے جس کامطلب ہیں ہوتا ہے کہ

ہر واقعہ حضرت برخواب میں گزرا۔ اور دور رائن نحر بہان ببینا افاقائم " ہے جس کامطلب ہیں ہوتا ہے کہ

ہر واقعہ حضرت برخواب میں گزرا۔ اور دور رائن نحر بہان ببینا افاقائم " ہے جس کامطلب ہیں ہوتا ہے کہ

ہر واقعہ حضرت برخواب میں گزر کے طام ہوں گا ہدوا قعہ برخی اس اور الم ابن مستقلائی نے فتح الباقی

افاقائم کی مطلامہ بدر الدین مینی نے عمدہ انقادی سٹرح بخاری " میں ادر الم ابن مستقلائی نے فتح الباقی شرح بخاری میں ترجیح دی ہے اور اسی کر" اوجہ " لکھا ہے در طاحظہ مجو عمد قو الفادی صرح الم وقتح الباقی میں ترجیح دی ہے اور اسی کر" اوجہ " لکھا ہے در طاحظہ مجو عمد قو الفادی صرح الم وقتح البادی صرح البادی صرح الموالی وقتح البادی صرح الدیں میں ترجیح دی ہے اور اسی کر" اوجہ " لکھا ہے در طاحظہ مجو عمد قو الفادی صرح البادی البادی صرح البادی سیادی صرح البادی صرح الب

بس جب کہ ایک نسخہ بعینا انا نا تھ موجروہ ، اور شار مین اسی کو ترجیح و سے اسے ہیں اور دہی دوسری روایات کے بھی موافق ہے تو بھیر و دسرے مرجرح کسنے کو سند میں بیش کرنا

کوئر هیچه موسکا ہے ، واضغ رہے کہ یہاں اختان ندوایت کا نہیں ہے بکداختان نئے کا ہے ہیں البی صورت میں اس سے ادراس کے بھی مرج رع نسنے سے استدلال واستنا کسی طرح درست نہیں ، مہوسکتا ، ات النظن لا بغنی میں الحیٰ سٹیٹ ۔۔۔ یہ ہے حال ان مطرات کی اس دلیل اور اس سند کا حس کو یہ اپنی سب سے رقی درتا ویز سیھتے ہیں ۔

اس جیم مسلم کی حفرت اسمار والی روابت کے بیلفظ اصامت عرب کو بھی ان حفرات نے دیول کی سندیں بیش کباہے ۔۔۔ اس کے متعلق پہلاسوال توبیہ ہے کہ کی ہمرہ استفہام کا ہمیشہ الکارہی، مے ستے ہونالازی ہے جا گرنہیں اور یقینا نہیں، توجیراس کی کیا ولیل ہے کہ اس روایت میں بمر و استفہام انکاری ہی کے لئے ہے؟ ۔۔۔۔ اور اگر بالفرض ممرزہ کو انکار ہی کے لئے مانا جائے تو بھرید جى بوسكتى بى كرمازاتده مواور كلام عرب بين حروف نفى هادولتكى ندياوت بجرزت ب اوريبى زیاوہ قربن قیاس ہے کمیوں کر مضرب اسمار کی اسی مدسیٹ میں صیحے بنماری کی روابیت ہیں اماشعن ' کے بجائے هل تنعب بغیر حروب نفی کے داقع ہرا ہے - لیس دونوں روا بوں میں بوری بوری عنوی تطبیق اس طرح بوسکتی ہے کہ سلم کی روایت میں 'ما 'کو ذائرہ مانا جائے۔اس صورت میں هــــل شعرت " اور اماشعرت وونون كامفاو بالكل ايك مرحات كا ونيران وورى مد ميون سي يهي كامل موافقت اورمطابقت مهرجات كي ، جنين صاف أأنك لا مند دي أيا أنك الا علم لك، وعِنره الفاظواروموت بين حريفي علم مين صاحت حريج اور ما قابل قاديل وتوجيه ماي -عجِ احادیث کے ہتقرائے معلوم ہوتا ہے کہ اماشعہت کا استعمال زیادہ تر الیسے ہی مواقع برمواب كرمخاطب كوبيب سار چرز كاعلم نهين بروما معج كبيرطبران بن حفرت ابوامامه مروى به كردسول النُّرسَلَى السُّعليه وسلم ف فرايا و "اماشُّعرَّت ان الله عز حل قد زوجى في الجنافية في الجنة مويني واحداً وخون " (كنزل العمال مِنْكِ) ظامرے كرحفور مس يد فراد بي إلى الكر اسك بيلے اس كى كيا خرموكى ،

بچرخود مدیث اساری سلم والی بی روایت مین اما شعرت ماعلوالعدد ف کے بعد جر یہ جملہ ہے کہ واللہ مابوحوا بعد ف بر جعون علی اعقاب بھٹ یہ ما ف ولالت کر دیا ہے کر صنورکوان کی اس رجعت قہقہری کا علم نہیں تفااور اب آب اکو تبلا یا جا رہے ہے ۔۔۔ ورز اگر نفرض اما شعرت سے اشرات علم فصور ہوتا ۔۔۔۔ جسیا کہ ہمارے خش نہم نما نبن کا دعوی ہے توجیرا ہے ارتدا کی دو واوسانے اور اس کوجی شم سے بیان کرنے کی کیا خرد ہے۔ معنی اسے بیان کرنے کی کیا خرد ہے۔ معنی ، بس صرف ان ہی کہر و بنا کا فی تھا ، احاشع دے ماعمول لعبد ہے ، الغرض قطع نظر دو سری احاق سے اسی سے اسی سلم کی دوابیت کا میرا خری جد مدعیان علم غیب کی اس تا دیل کی بیخ کئی کر رہا ہے (کا لا لینے علی من لرفلب اوالقی البیم عرص منسه بید)

الحاصل ہمارے می تغیین نے احاد میٹ حوش کو دمول پر ممر ل کرنے کے لئے ہوشوا ہداور قرائن بیش کتے ہیں وہ ورحقیقت محض مغلطے اور مضطے ہیں جدیا کہ ماظرین کرام کومعلوم ہو پیکا، میراس سادی محت سے قطع نظر، اکتیاتی نیر رہم نے حضرت عبدالقد بن عباس کی مدسیث

میرے بناری اور میرسلم وغیرہ کے موالہ سے ورج کی ہے ۔اس کا اُخری حصہ تو اس وہول کے اُنال اس بالکل ہی تنم کر دیتا ہے۔ ورا مجران الفاظر پر ایک نظر فراسیتے ۔

ادشاو سے کی بان اوگوں کو دونریج کی طرف ہے جایا جائے گا۔ نزع من کروں گا ڈیا دی اصعابی فاد فداری میرے ساتھ کے بیں ادشاد ہوگا۔"ا ملات او مندری مااحد نوابعد ك الب كے بعد انبوں نے جونئ نئ حركتیں كیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہیں اس كے بعد ہیں عیلی علیہ السلام كے الفاظ میں عرض کروں گا ۔

میں حبب کک ان میں رابان سے جردار تفاہر حب آو نے مجے اٹھا لیا تو تہان کی خرر کھنے دا لا تھااور تو ہی سرح پر کاخروا رہے . كنت عليهم شهيدامادمت فيهم فلما توفية نى كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيئ شهسيد "

السنهدية اور دفنيب كاترجمة خروار مصرت شاه عبدالقا ورصاحب رحننه الشدعليير

نے کیا ہے ) مدیث کے اس صدیعے صاف ظاہر سے کھٹن کی اپنی جان طر سرزان میر اچا

مدیث سے اس صدیت صاف طاہر ہے کر صنور کو اپنی حیات طبیہ کے ذما نہ میں احوال امت کا میں علم فغا بعد کے احوال کی الیسی خرنہیں ہوتی ادر اگر بفرض وجول ما ناجاتے تو ازمانہ حیات اور بعدوفات کی یہ تفریق ہے معنی موگ ۔ (کا لا پنفی علی من اوقی الفہم المسلیم والعقل المسنقیم ب

و حبل تحبث يركم والقرحوش كى مندرج بالا بالمطل مديثين بما رس وعوى كى غير منكوك -

دلیلیں ہیں ادران سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صنور صلی العد علیہ وسلم پر بعیض لوگوں کے حالات تیامت کہ خفی رہیں گئے ، لیں جیعے ماکا ، مائیون کے علم تفضیلی فیط کا وعویٰ ان احا و بیث سے میمی باطل ہے۔ واضح رہے کہ بہت سے محدثین کے اصول بیر حرض کی یہ احاد بیٹ متوائز "ہوجاتی ہیں اور ایک صاحب بھیرت کے لئے ان کے موجب علم یقینی ہونے میں توسشبہ ہی نہیں ، خللت ایک صاحب بھیرت کے لئے ان کے موجب علم یقینی ہونے میں توسشبہ ہی نہیں ، خللت الجی نے الستا میں فرالے لیے د

بيالبيتوس مدسيث

صیحیین (بخاری و ملم) اور دیگر کشب مدیث میں حزت ابو ہر بریہ رہنی النظیم کی روافیت سے شفاعت کی جوطویل مدیث مردی ہے اس بیں ندکور ہے کہ انخفر رصلی الند علیہ و سلم نے ارشاد فرنا یاکہ اہل محشر حبب دوسے را نبیار الوالعزم کے باس سے بین مرام وابیس موکر میرسے باس استیں گے تومیں فور اُشفاعت کے سے بارگاہ خدا دندی میں حاصر مول کا۔

ا در میں مبدہ میں گرمبا وّں گا جبرالشد تعالیے مجھے ہیں ابنی بہترین نفریفنیں منکشف فروائے گا۔ اود بہترین ثنار کا مجھے الہم ہو گا کہ مجسسے پہلے کسی کوحمد و ثنا کا دہ عمد طریقہ نہیں تبلایا گیا ہوگا۔ الخ

موضيح الم كتب الايان مراله ) **تبنتا ليسوس مديث تبنتا ليسوس مديث** 

فاقع سأنجذ لهب ثميفتح الله عسليمس

عامدة وحس التنارعليد شيئا لم يفتيعلى

احدة لي كحديث - رمين مجاري في تغيير و المائل

استأذن على ربي فيوذن لى ديله مني المد

احده بهالاتحضرن الان

فاحسده بتلك المحامدالحديث

(صیم شیم کی ب کیاب التوحید)

وصيح شفي من الديان صبيا

نیز هیجین (بخاری وسلم) اور دو سری کمتب قدیت بین شفا عدت کی بیر حد سیت تعزیت المن جتی \* النّد عمد وسیت اس موقد براس کے الفاظ بیر ہیں ۔

بیں بارگاہ اہلی میں صاحری کی اجازت جا ہوں گالیں مجھے اجازت لی جائے گی اور اللہ تعالیا اس وقت مجھے ابنی الیسی تعریفیں الہام فرمائے گا جواس وقت مجھے معلوم ہیں لیس میں اہنی تعریفوں کے ساخت تی تعلیلے کی حدد شاکر دوں گا۔ الح

ان دونوں مدیثوں سے صاف طا ہر ہے کہ خطون کا تہا مرائخفرت صلی السَّر علیہ دسلم واسی

دفت اہم فرائے جا میں گے اور اس سے پہلے سے آپ کے علم اقدس میں نہ ہوں گے ، حالاکر الرسمارے فانفین کے وعوے کے مطابق ابتدار انزنیش عالم سے داخلیجنت ونار کک کی تام کا نات كا عانففيسا ميط آب واس دنيايس ماصل مركيا مداتويه عامر علم مشرعين مي آسكت موست الب یردوز سمدیلی می علمین ماکان و مایکون کے اس ادعار کو باطل کرتی ہیں۔

چوالبيتون مدس<u>ث</u>

صحیحین رنجا ری و کم) اورونگیرکتب مدمیث میں حفرت ابوسعید خدری دهنی الندعنه مروى بے كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا و ضروايا۔ تیامت کے دن لوگ بے ہوش ہر حابیش محملیں

التأش بصعفون يوم القيامة فاكون اول من يعنين فاذا انا بموسل

سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تواجا نک میں جاب موسلی کو د تھیوں گاکہ وہ عرش کا با یا تھاسے ہوئے اخذبتائمة من قولمُ العرش بیر معلوم بنیں کہ آیا وہ مجھ سے پہلے مکوش میں آگئے یا ف لا ادرى امناق قبلى المجوزى

بمعقة الطود-

موقع ہے بھٹ نہیں ہوتے ، (میرشناری سیاک تاب الانبیار و مین مشلم میانا)

*ڏس مدسيث* 

یز صیمین (بخاری دمیلم) اور دومری کمتب مدیث میں قربیب قربیب اسی صنمون کی ایک مدیث ادبررہ وصی الدوم سے مجی مروی ہے اس سے الفاظ سر ایس

النكس يصعفون فأكون اول من يفيق فاذامولمي باطش لمجانب العرش كاكر جاب موسلى وش كاكاره بجرائ موست بير -ف لا ادرى أكان فين صعق

فامن اق قسب لمي ادكان من استني

الله عن وجل-(ميخ بخارى مطيسماب الأبيارويط كم

1440

وگ رقیامت کے دن ہیکٹ ہرما بین محیم سب بيط مين موش مين آون كا-ليس اجا كك مين ويحيول بس مجيمعلوم بنبي كرايا وه مجى بيد مؤسس موني والول میں تنے اور محبرسے بیلے موسش میں آگتے یا وہ انہیں یں سے بیں جن کواللہ نعالے نے اسدن کی بیوشی . سے متنی کرویا ہے۔

ابنیں طور کی ہے ہوسنی کا بیر معاوضہ دیا گباکہ روہ اس

عه بعنى بدلها زمصح عفرنه

اگری کو وہت کا میسے ذوق حاصل ہو تو وہ سمجہ سکتا ہے کہ ان دونوں حدیثیوں میں فلاادی ا کا نفط سمب سباق میں واقع ہواہے ۔ اس کا اقتفاہ میہ ہے کہ اسخفرت صلی اللہ علیہ دسلم حب ہویش میں آئے ۔ نواس وقت بھی آپ کو یہ ند حب ہویش میں آنے کے بعد حزت موسلی کو کھڑا و سکھیں گے ۔ نواس وقت بھی آپ کو یہ ند معلوم ہوگا کہ آیا موسلے ہے ہویش ہی نہیں ہوتے یا پہلے مویش میں آگئے ۔۔۔۔۔مال نکہ اگر آپ کو اس وقت تک مجتی جمیع ماکان و مالیحون کا علم میط ماصل ہو تا نویہ چیز آپ کے علم سے باہر مذہونی ۔

بہرحال یہ و ولاٰں حدیثیں بھی علم جمیع ما کان و ما بکون کے خلاف واضح وسیلیں ہیں۔

وَاللَّهُ يَهُ لِي كُمَنَ يَشَارُ إلى صِرَاطٍ مُّسُتَقَدِ يُعِيمُ

#### مدسيت منبره ۱۹ ر ۲۸

صیح بخاری وصیح مسلم و دیگر کتب حدیث می*ں حدزت الدِسر بی*رہ رمنی الندعِنہ سے مروی ہے رسول الله صلی الله ملابیدو لم نے ارشا د فرما یا -

نبول آلیه تبارد و تعالی اعددت معبادی الصالحین مالاعین رأت ولااذن سمعت ولا خطرعلی قلب بشر خطرعلی قلب بشر خطرعلی قلب بشر خطرعلی قلب بشر و مراحل می المراحل م

قدة اعبن هذا وبها كانوا يعلون ( ميم باري كتاب تعنير سوره الم تنزل ليعبر وسميم المريم )

الموجمية) الله تعالى الدناوب كريس نے ابنے نيك بندول كے لئے ان چيزول كوبلور ذيره تيادكر كے دكھاہے . جن كو لاكسى آكھ نے و بكھاہے . لذكسى كان نے مناہے ۔ اور ندكسى ليٹرك ولي كمجى ان كاخطره ہى گوراہے ، اور بيچيزيں ماسولتے جنت كى ان نعموں كے ہيں جن كى دائے بنوا مركواطلاع ہے . چيرآپ نے (بطوراكشتهاد) يه آيت تلا وت فرمائى ۔ فراح تعلى دنفس ما اخفى سهدمن قرة اعير ف

 اور میرے مسلم میں حضرت سہل بن سعد ما عدی رفتی الشّدعنہ سے مروی ہے۔
شہدت من رسول الله حسلی الله علید وسلم عبلسًا وصف فیدا لجند حتی انتھی نفر قال فی آخر حدیثہ
فیھا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب لبشل لحدیث ، (میر الله میریت)
فیھا مالا عین رأت ولا الله صلی الله علیہ و لم کی ایک مجس میں جامز ہوا ۔ آپ نے اس میں جنت کام کی ایک مجس میں جامز ہوا ۔ آپ نے اس میں جنت میں ) وہ
کامال بیان فرمایا ۔ یہاں تک کرخم فرما دیا بھرا ہے کام کے آخر میں ادشا و فرما یا کہ اسمیں رجنت میں ) وہ
چیزیں جی ہیں جن کو دکھی آئکھ نے دکھا ہے ، مذکسی کان نے سناہے ، اور مذکسی کے ول میں ان کا خطرہ
ہی گند لہمے ۔ الخ

چوں کہ کتاب ہذا کے صداول کر سر ہوی آیت فکو تعلیم نفشن ما انتحق کہ مقرق اللہ ہم ان دونوں مدینٹوں بر بھی بغدر کا فی محت کی جا جہا ہے۔ اور معین کی مقیقی اللہ علی علی علی علی علی ہے۔ اس سب کی مقیقی اللہ تنقیب کی طرف سے دان معلی ہو جی ہے۔ اور اس محت کا تمام مالم وعلیہ ولی لکھا جا اسے داس سے دہاں صدینٹوں کے اندواج ہی براکتھا کیا جا تا ہے۔ اس

كے تعلق ضرورى عبي حقيد اول مطلا ناصطلا پر دنگھي جائيں۔ حدست منب (الاسر

· كنرانعال بي حضرت الوم ريره رحنى الشدعمة سيه يحوالهُ ويلمى مردى سبعه ، دسول التُدهلى التُدعليدو لم نے ادشا وفر مايا۔

افر حمیمہ) یں نے الٹرنعائے سے درخواست کی کرمیری امت کا صاب کتاب میر ہے حوالے کے دو اسلے کا کہ میر ہے حوالے کے دو ماجاتے تاکہ و دسری امتوں میں مسلے اس کی دسوائی ندم دیس کی تعلیظ کی طرف سے بنر دمیر وہی جواب ملاکہ "اسے محمد ا میں خودان کا صاب کتاب کروں گا . لیس اگران کی کو ڈی معزش بدگی تو میں اس کہ مسے بھی پوسٹ بیدہ دکھوں گا تاکہ تہا ہی آنکھوں میں بھی وہ دسوا ندم وں ۔

اس مدمیٹ سے معلوم ہواکہ است (کے بعض مقربین) کی شخوشیں ہمیشہ ہمیشہ آنحفرت معلی النّد علیہ وسلم سے بھی مخنی رہیں گے ، عالا س کہ اگر آپ کوعلم محیط" یا علم جمیع ماکان و ما بجون موتا توکسی مغلوق کا کوئی حال بھی آپ کے احاطہ علم سے باہر نہ ہوتا۔

فائدہ بسنیزاسی مدیث سے ہا سے اس خیال کی صیصاف تا تید ہوگئی کو بعض امادیث میں جورسول المند صلی الند معلیہ وسلم کے مدیر واعمال است کی پیشی کا ذکراً تاہے تواس سے تفعیل پیشی ہرا وہ بی بی کی اور تعنیات کے جو تعویل کو تا ہے ایم اور اس سے بھی تعنی کے جو تعویل کو آب سے بھی تنی مندرج بالاسے صاف معلوم ہرتا ہے کرمی تعالے اور او است کی کچھے تعویل کو آب سے بھی تنی رکھنا چا ہزا ہے ہو الندام م

مدسبث منبر والمير

میم بخاری میری ملم اور دیگر کتب مدمیث میں آئفرت صلی الله علیه وسلم کے آخری من کاایک واقع حضرت عاتشہ ضدمینہ سے اس طرح مروی ہے .

تقلل بم الله علية سل خقال صلى المائ قلنا الوهم نيتطر نائ بارسول الله قال ضعواد مار في

المنضب قالت ففعلنا فاعتسل فده بدينو فاعنى عليه تم افاق نقال اصل الناس قلنالاهم ينتطل بك يادسول الناس قلنالاهم ينتطل بك يادسول الله وقال صعوالى ماء في المحضد قالت فقعلنا فاعتسل ثم ذهب المنتو فاعلى عليه تم افاق فقال المعمني على ماء في المحضول الله وقال صعوالى ماء في المحضد فقعد فاعتسل ثم ذهب ليئو فاعى عليه ثم افاق فقال صلى للناس قلنالاهم بيقط في من يادسول الله والناس عكوف في المسجد المنتظر الله عليه وسلم الى الم يكربان بصلى بالناس الديث سمى بنادى كما بدا المعلونة باب المحل العام بيرم بيرم يرمي من المصلى المناس الديث المسمى المناس المنتاء المنتاء المنتاء المحلونة باب المحل العام بيرم بيرم يرميح من المسلم صديد

(متحمه) حبب رسول الشصلي التدعلبه كالمرس في باده مخت موكيا قر (ايك ون) آب اف ور بانت مزیایا کیا لوگ ناز برط بیجیجے ؟ (بعنی کیام محد میں جاعث موجیجی ؟)عرصٰ کیا گیا ابھی نہیں ، وہ سب حفور ّ ك منظريس ، ادنناد مواميك سائع شب مين بان ركهد ، جنائي منم في ايسابي كيا . ادر باني ركعد يا كيا . حنورنے عنل زمایا ، بھرآب کھڑے موسف گے تو آب برب موسیٰ طاری موگئی ، مجھر در بعد آب كوا فاقه برا توجيراً بب نے دريا فت فرماياكيا وكو سنے غاز بيلھ لى ؟ بم نے عرص كيا بھي نہيں وه عنور ا كے انتظار يبي بيں مجرار شاد فرمايا ،ميرے سے شبيس پانى كھد ،حفرت مانشند فرماتى بهل كريم نے اس کی تعمیل کی ادر بھر پانی رکھ دیا گیا۔ آپ نے عنل فرمایا ادر بھرانصے کی کی بھر آپ بر غننی طاری ہوگئی کیجھے دیر بعدا فاقہ موا تو بھیر دریا فت مز ما یا کیا لوگ نما زیڑھ سیجھے ؟ عرصٰ کیا گہاہیں وہ صنورك انظارين بير يميروسي ارشادمواكميرك من شب بي بان ركھو چا بخريميرسم في ركھديا. ادر آب نے مبیر کرعنل فرمایا ادر بھر کھڑے مونے لگے . گر بھر آپ کوعشی ہوگئی . جب مجید دیریں افا قرموا توجير دديا فت فرماياكيا لوكر سف فازيرهدلي جسم في عرض كيا ابھي نہيں ، وه حنورسي ہے انتظار میں ہیں ، اور لوگ عشار کی نمانے سے صنور کے انتظار میں مجد میں جمے موت سے بالة خرا تخضرت صلى الشدهليرولم في مصرت الويجراد عنى الشدعنس كويح عبيجاكة تماز بطيها ووا الح يحنووك وكاخرى زماندسي كالنهي بكه آخرى ونول كى مدىيث سي جس سه صاف معدم موتا بيح كركسس وفنت كك مجمى صنورصلى الشرعليد وسلكوجميع ماكان ومانيكون كاعلم محيطانين ماسل برا نفا بموں کہ اگر ایسا ہو تا تو زنو آپ کو بار بارگھروالوں سے یہ دریافت فرمانے

كافرورت مونى كركيا وك فازير موجيح به اور مرباراب منل فرماكرا عطف كالراده فزلة

کیدں کہ اس صورت میں آپ کرمعلوم مونا جا ہیے تھا کہ پرارا وہ بورا ہونے والانہیں ہے۔ الغرض صنورِاندس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا باربارجاعت کے متعلق استفسار فرمانا ،او ڈین بار عنسل فرماکر تشریف آوری کا اداوہ فرمانا اس امرکی نہا بیت واضح اور دوشن ولیل ہے کہ اس ون کہ جمی صنور صلی النّدعلیہ و کم کوجیع ما کان و ما بجدن کا علم محیط صاصل مذمخا۔

مدست منبره ۵

سنن ا بی دا دُر میں حضرت عبدالنّٰد مِن زَمُعہ سے مروی ہے کہ بہ

لتّأاستُعِزَّرب ولالله صلى الله عليه دسلم والاعنده في نفر من المسلمين دعاه ما الله الى المسلمة فقال مروامن لصلى للناس فرج عبدالله به ذمة فاذاعر في الناس وكان المسلمة فقال مروامن لصلى للناس فتقدم فكبر فلمّا سمّع رسول الله صلى لله عليه وسلم صورة دكان عمر وجلا عجهم قال فاين المربك ريابي الله ذالك والسلمون، يابى

الله ذالك والمسلمون والمديث، ومن إلى الوقاب النخلات الي كركاب السنم

رمتوجهه علی جب رسول الترصلی التدعلیه وسلم پرمرس غالب ہوگیا نو ایک ون جب کم بیل در چندا درمسلانوں حاجز خدمت اقدس سنتے بول شنے رحسبِ عارت آپ کونماز کے سنتے بیکادا آپ نے ناملیا سب

یری ورائی به مدین می معنور کے آخری مرض کی ہے .ادر اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس ون تک آپ کو جمیع ماکمان ٹا یکون کا علم میط حاصل نہ تخا کیوں کہ اگر الیسا ہوتا تو آپ کو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی معلوم ہوجا "کہ حزن عمر سے نماز بڑھانے کے لئے کہا جارہ ہے ، اور ایب ا فازفارسے پہلے ہی ردکد بینے ۔ حالاں کہ ردایت سے صاف ظاہر ہے کہ صب مفرت عرض نه بنداً دازست بمبر بخرم برنجی اور صورت اس کوسانت اب نے اس کو صور کمیا کرنا زالو مجراح نیں رابط اسب بلکم عرام براها سے ہیں اور اس بر آب نے اسی وفت نادافگی کا اظہار فرمایا بیر آپ نے دریافت نزمایا فاین الدیکن مینی الونکر کہاں ہیں ہے اس سے بھی معلوم ہواکہ آپ کواس وقت بیمعلوم ہی نہ تفاکہ الوبیجر اس وقت بہاں موجر و آئیں ہیں ملکہ نلاں مجکہ گئتے ہوئے ہیں الغرض ببرمدسيت عمى مها رسے مدعا برنها بيت واضح وليل مے.

صيح بنجارى وهيجيمسلم وعينره عامر كمتب هدبيث مين حضرت عبدالتند بن عباس درمني التند

لمآ اشتدبالنج صلى الله عليه وسلم وجعه قال اليونى كبتاب اكمتب مكمكتابًا لا تضلو بعدة قالعس ان الني صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله وسبنا فاختلوا دكتراللغظ قال قوموا عني العديث \_\_\_ (ميم بخاري باكت برام مرج ملي العمايية)

إمرهب عصر احب رسول الشرصلي التدعلب وسلم برمرض كى زياده منى مركَّتي توايك دن آب نے مزما باکھنے کی کوتی جیز لاؤ بیں ننہا رہے گئے ایک ایساً ٹوسٹ تاکھواووں جس سے بعدنم گراہ ىنى ما ما مزين مين حفرت عفر نجي عض أنهول نے عرص كياكة صور رياس وقت تعليف بہت زيادہ ہے ادرہارے باس الٹد کی کاب موجودہی ہے (جوخود حضور کے دربیدسے دنیا میں آئی ، وہ ہم کو کافی ہے، بیں اس باریے میں حاضر بن میں باہم اختلات راتے ہواا ورگفتگوٹر ھرکئی۔ توصنور علیہ السلام نے

ادنا وفرمایاكم إب الكه على جائيت الخ

يبمديث مديث قرطاس كے نام سے مشہور سے ۔ اور صنور كى وفات مر اين سے مرت جارون بیکے کی ہے ، اور تمام مباحث سے تطع نظر کر کے بہاں صرف بہجیر اس بی فا بل خورہے كر صنور بندايك نوست ته كلها بيكاراوه ظامر فرمايا اوراس كيدية كيين كاسا مان مي طلب فرمايا مچرکسی دجہستے آب نے وہ خیال تزک فرما دیا۔ اور وہ نوسشتہ نہیں تھا گیا ۔۔۔۔ آب اس کی مشہر رزجیہیں دّوہیں ، ایک برکر حضور کو حاضرین کے باہمی مزاع اورشور وشفن سے ناگرای

نیزاسی صدیت سے ضمناً بیھی معلوم ہوگیا کہ صرت عمر رصنی النّدع دهی رسول النّد سلی لنّد صلی النّدعلیہ وسلم کرّعالم الغیب یا عالم جمیع ماکان و مالیون نہیں سمجھتے مضے کیوں کر اگر الیا ہو ما اُوآپ مرگز ابنی مُدکورہ بالارائے کے اظہار کی جرائٹ مذفر ماننے والنّداعلم ۔

مدين منبعه

کنز العال بیں بوالٹرسندا حدوثتخرج سعیدین منصور تصنی رنفنی دفنی الندعنہ سے آپ کے آخری مرض کی احاد میٹ ہی کے معسلہ بیں مروی ہئے۔

مرا ( مراق النبي مسلى الله عليه وسلم ان التيه بطبق كمتب عليه ما يضل متدبعد فغيبت ان فال امر في النبي مسلى الله عليه وسلم ان التيه بطبق كمتب عليه ما للما في الما المراق ا

(ترهبعه) حزت علی فرات بین المجھے حنود نے حکم دیا کہ ایک بیر لاؤاس بردہ ہوا بینی مکھا دی
جاتیں جن کے بعدامت گراہ مزہو رحفرت علی فرمات بین) مجھے حدث ہوا کہ کہیں میں ہے آنے مک دوح مباد
پرداز مذکر جاتے ۔ ہذامیں نے عرض کیا کہ حضرت اسی یوں ہی یا درکھ سکتا ہوں قواتیب نے فرما با الیس
رسیت کرتا ہوں نا ذکی اور زکوا ہی اور خلاموں با ندلوں سے حسن سلوک کی "

اس مدیت میں جمی فزرکرنے سے یہ نتیجہ انکا ہے کہ حضورِ اقدس صلی النّدعلیہ وسلم کواں وقت بک بھی جمیع ماکان د مالیکون کاعلم محیط حاصل نہ تھا کیوں کہ اگر الیبا ہو تا تو آپ کو پہلے سے بکه رینی زبانی و صبیت درٔ اوینج حبطرح بعد میں منرمانی ۔ بر وجہ سے انکہ چرا ہے شعر مکشر کر تین ہے کی سمانیات اقتاد یا قتاد ہے سے میں ان

منر ۵۹ سے بہائگ جو جار صرفین بیش کی گئی ہیں یونکو ان کا تعلق دا تعات سے ہے،اور ہمارا استدلال ان وا قعات ہی پر مبنی ہے ۔ اس سے مذتوان میں واتی وعطائی کئی کوئی تفریق جل سکتی ہے ۔ اس سے مذتوان میں واتی وعطائی کئی کوئی تفریق جل سکتی ہے ۔ امن سے میزچوں کہ یہ چادوں واقعے نزیل قرآن کے امتقال کے بعد اور خاص ایا مرحن کھی ہیں اس سے ، مدعیان علم غیب یہ یہی بنیں کہ سکتے کو ان واقعات کے بعد اور خاص ایا مرحن کھی یہ اس سے ، مدعیان علم فیل فرا دیا ہوگا ۔ کبوں کہ ان کا دعوی تحقیم ذول واقعات کے بعد اپ تو علم محیط کی تجریل کا ہے ۔ مبیا کہ ہم سڑوع میں پوری تعقیل اور نفتی کے ساتھ فران کے ساتھ اور کی بیارہ کی اور کا قابل تا و بل واتوج ہم والی بنیا میٹ کم اور کا قابل تا و بل واتوج ہم ولیس ہیں ۔

اس کے بعد هیند البسی احا دیث بیش کی جاتی ہیں جواگر چراخ زیاد کی بنیں ہیں . لیکن ان ہی خصد اقد س علیہ السلام کی عمومی حالت یا کوئی مستمر حادث البسی مذکور مرد تی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ صنور اقد س صلی اللہ ملیرو کم ترجیع ما کان و ما یکون کا علم محیط "حاصل نہ تھا۔ اور بہی آپ کمستر کیفند تا رہے ہیں۔

مدسيث منتقله

(ترجیسے) رسول الندصلی الند طلیہ وسلم کی عادت طبیہ بھی کہ حب کسی کو نمین دن تک منہ و بچھتے تواس کا حال دریا فت فرماتے ، مجرا گرمعلوم ہو تا کہ وہ کہیں باہر گیا ہواہے تواس کے ستے دعائے خیر در ماتے اورا گرمعلوم ہو تاکہ وہ گھر ہی پر ہے (اور او نہی کسی دجہ سے آ نا نہیں ہواہے آؤفرد لشریف سے جاکر کس سے بلتے۔ اور اگرمعلوم ہو تا کہ وہ بھار ہے نو اس کی مزاج پرسی کے سلتے

تشريف كے ماتے ۔

اب اس مدسیت بین صنور کی ایک عام اور ستر عادت مبار کرمبان ہوتی ہے۔ اور اسی سے یھی ببتہ جل مبا ناہے کہ صنور ملیہ الصلاق والسلام کو جمیع ما کان وما پکون کا علم بمبطوح مل نہ تھا ور نہ حنور کو کئی کا حال کسی سے دریافت فرمانے کی عنرورت نہ ہوتی ۔

مديث منبر٥٥ ر٥٥

نیبریں رسول الشصلی الشعلیہ و کم کو دفاً دیگر بحری کے گوشت کے ساتھ زہر کھلا یا گیا تھا اس کے بعد سے آپ نے ازداہِ احتیاط بیر اصول تقر د فرالیا تھا کہ جب کوئی ہدیہ لا ال توجب تک لا نیولا خود اس میں سے ندکھا تا آپ بھی تماول مذفر ماتے ، مدیث کے الفاظ بیر ہیں۔

كُانُ النبى صلى الله عليوسلم الإياكل من هدية حتى يامرصاحبها ان ياكل منهالا القالة التي اهد بب المنجير و والعالمة والعلم الد المعالية عن عمال ومن النوار والعالمة والعلم المنافقة الكبير عن عمال ومن النوار والعالمة والعلم المنافقة المنافقة

ادر کنز انعال میں مجالدا بن ابی الدنیا وابن جریر دبیہ قی صفرت فارد ق عظم رصی النّد عبتہ سے ایک اور صد میث کے صنمن میں بیم صنمون بایں الفاظ مرد ی ہے۔

كُنْ النبى لى الله عَلَي وسلم لا ياكل هدية حتى ياكل منها صلحبها للشاه المسهو التي المديث لدينيو للمناه المساه المسلم الم

مع الفوائدين مجالسنن نسانى حزت يرين البت مصمروى به برارة المرت مع الفوائدين مجالسن المرادي المرادة المردي المرد المردي المرد المردي ال

اس مدیث پائیفُرص اس کے آخری خطاکشیدہ حصہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کر جب کک حضور ِ اقدس صلی النّدعلیہ وسلم اس دنیا میں رونی افروند سے ، آپ کوجمیع ما کان و ما بیکون کا علم عمیط حاصل نہ تقا ، اور روز مرہ کے معمولی حاوث رکسی کے مرتے جینے وعیرہ ) کی اظلاع بھی عام طور آپ کو کسی کے خبر دینے ہی سے ہوتی بھتی ، خلین خکس"

مديث منبرا، ١٥

جمیع الغوا کدمیر مجوادمندا حرصرت البرفها وه کسے مروی ہے۔

كان الني صلى الله علي وسلم إذا ادى الى جنانة سأل عنها فان التى عليها خيرا، فأمر الله عليها خيرا، فأمر الله عليها والتي عليها عبر فالد الله عليها والتي المنظمة المنظم

ر آپ میت کے د حال اور اس کے جال مین کے ، متعلق دریافت فر مانے ، مجراگراس کا حال امچا بتلایا مانا لا آپ اس پرنماز بڑھتے اور اگر اس کا حال را تبلایا مانا تو آپ اس کے گھروالوں سے فرما ویتے کوم خود ہی پڑھ لوا درخود اس کی نماز مرشر حاتے ۔

اس مدیت سے صاف معلوم ہراکہ صنور صلی الند طلیہ و لم کو علم عِنیب کلی ، یا جمیع ماکان ماہیون کاعلم محیط حاصل نہ تضا۔ ورنہ مورث کے حالات کے متعلق آب کو اس نفتین کی صرورت نہ پڑتی اور آپ کے نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا مدار و دسروں کی شہا وت بر نہ ہو نا والنداعلم ، مريث منرهر

جمع الغوائد مي صيح ملم جامع تزمذي استن أبي داؤد اورسنن نساتي مي والسي صرت جابر

رضی الندعن سے مروی ہے:۔

خَيَّاء عَدِف إِنِع النَّبِي مَنْ لَي الله عليه وسلم على الهِيَّة ولم نَيْع بانه عبد غيار سيدة برديدة فعال للمسلى الله عليه وسلم بعنيد فاشتراه بعيدين اسودين تُعلِم ببايع احدًا بعد حتى فيمال اعبد هو؟

ويمال اعبد هو؟

ریینی ایک فعام استخرت ملی الند علیه وسلم کی خدمت میں ماحر ہوا۔ اور ہجرت برحضرت سے بیعیت کی ادر صفح ترک بیار من اللہ میں است فرایا کہ اب تم اس کو ہما دے باتھ دیج دو، چنا بخراب نے دو مبشی علامول کے بدلہ میں اس کو خرید لبا۔ بھراپ کسی کو بعیت مع فرانے تھے دجب بھک کہ یہ دریا فت د فرا لیسے کہ دہ فرالیے کہ وہ فلام تو بنیں ہے ؟

اس مدسیت سے بھی صاف طاہر ہے کہ محنور علیہ العملواۃ وانسلام کوجمیع عیوب یا جمیع ماکان و مابیجون کا علم ماصل نظا ، ورند اس الخ تجربے سے بعد آب کو ہرمبا یع کے متعلق میخفیق کرنے کی عزورت نہ ہوتی کہ وہ عبدہے یا حرجہ

#### مدست نبر٥٥

رینی کوئن تخف میرے کسی معابی کی طرف کوئی جیز مجد تک نہ بہنجیئے۔ یس چا ہتا ہوں کہ میں اتھا ہوں کہ میں اتھا ہوں کہ میں اتھا ہوں کہ میں اتھا ہوں کہ میراسلینہ وئتہا دی طرف سے صاف ہو ہو

اس مدیث سے بھی معلوم کو ضور ملیہ الصلواۃ والسلام کو جمیع ماکان و ماکیون کا علم محط عامل د تھا۔ ور مرکسی کے متعلق کسی کے کچھ بیان کمن فریس کے کا کوئی انڈ آپ برمہ

ينه موتا ـــــ

#### مدسيث تنبرو

سنن افي واو و مير حرت عبدالثربن عباس رصى الثدون سهم وى ب راجم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصرل السورجتى ينزل عليه لسمالة الرحماليم التيم عبد المالة والمراجم التيم عبد النبي والمراجم التيم عبد النبي والمراجم التيم والمراجم التيم والمراجم التيم والمراجم التيم والمراجم التيم والمراجم والمراجم التيم والمراجم والتيم والت

دیونی دسول النصلی الدعلیرو می کوسورتوں کا ضل معلوم بنیں ہوتا تھا۔ بہاں کک آپ پر اسم اللہ فازل ہوتی دیعنی سم الند کے فزول سے آپ سمجتے محتے کہ یہ سورت پہلی فازل مندہ سورت سے علیمدہ سے ۔) علیمدہ سے ۔)

اس مدیث سے جی ساف ظاہرہے کے صور اقدس سلیدالسلام کوجیع ماکان وہ ابکون کا علم عاصل نظا۔ ورة سورتوں کا باہمی ضل معلوم کرنے میں آپ کونز ول نہم اللہ کی صرورت مرح ق والتداعلم "

مدسن منبالاداله

میجے بخاری مجسندا حمد بسنن ابی والو واورسنن نسائی ہیں حضرت ابو تماوہ رصنی التدعیۃ ہے۔ مروی ہے ، رسول الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

الله الله الماله وأنا ارسيدان اطول فيها فاسمع كبكاء الصبى فاتجوز في صلولى كلهة ان اشق على لمم و كناله المال ميلاني كلهة ان اشق على لمم و كناله كله المرابع ال

پینی بهضورنے ارشاؤل پی نازے ہے کھڑا ہوتا ہوں اورمیرااراوہ ہوتاہے کنوب لمبی نماز پڑھوں ۔ پس اچانک سی پیچے کے رونے کی آوا زمیرے کان میں آتی ہے تو میں نماز کوخفر کردیتا ہوں کیوں کر مجھے یہ گوارانہ بیں ہوتا کہ اس کی مال اس کے دونے سے پرلیٹان ہو۔

اس مدیب سے بھی صاف ظاہرہے کہ صنود علیا الصلواۃ والسلام کوجیع ما کان و ما بجون کا علم ماصل نہ تفا۔ وریۃ آپ کو علوم ہوجا پاکر تاکہ اس نما زبیں فلاں بچپر دوستے گا اور آپ بچر منٹرون ہی سے لمبی نماز کا اداوہ نہ فر مانے۔

بعيبنه اسى مضمون كى ايك مندئميث الفاظ كے عقوال سے نغبر كے ساعة صبى تمادى جمع

مرم ندا حدادرسن ابن ما جرمی حضرت الن دعنی التُدعِنه سے مجھے مردی ہے ۔ ( کنزانعال عظم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا حد م**رین منز اللہ** 

مصنّف ابن ابن شید مین حضرت عبدالندین ابن او بی سے مروی ہے ۔
د اُن النبی صلی الله علیہ و سلم کان منتظر ماسمع وقع نعل " کنزل العمال میں ۔
د اُن النبی صلی الله علیہ و سلم کان منتظر ماسمع وقع نعل " کنزل العمال میں ۔
د الله میں سال الله علی میں اور میں کا میں ۔

دیعنی، رسمل الندصلی المتدعلیه کوسلم اس وفنت تک انتظار فروائے تفتے جب تک کرکسی آنے والے کی جو تیوں کی آ مبط دیج ہل کی آ واندسنتے ۔

اس مدیب سے بھی صاحب اور واضع طور بیر فہوم ہوتا ہے کہ اسمحرت میں اللہ علیہ کوسلم کو جیسع کان و ما بیجون کا علم ماصل نہ تھا۔ ور نہ آپ کے انتظار کا ماراً ایول نے کی جتیوں کی آمہ اور پیمیل پر نہ ہوتا ملکہ آپ ایے علم شریف سے مطابق عل فراتے ، کما لائجنی،

*عدىبيث منب*اك

ا کام مجاری وا مام احمداورا مام بهیتی حضرت البر مبر رَیه وحتی النارهنه سے داوی بیں - رسول النار صلی النادعلید وسلم نے ادشا وفر ما یا ۔

ان لانقلبالى أهلى فاجدالتمرة ساقطة على فراش فادفعها لاكلها تعرف ويتكون صدقة فايقها دكنزل العمال ميسي وميح بارى كتاب اللقطاء

ربینی ابسا ہوتاہے کہ میں گھرما نا ہوں اور اپنے سنتر پر مجھیور بیٹی پاتا ہموں اور اس کو کھانے کے ادادہ سے اٹھا بیتا ہوں ، مچر مجھے میہ خطرہ موز اسے کم شاید بیر زکوا ق سسی ہونو میں اس کو دکھ دیتا ہوں اور نہیں کھانا۔

# مدسن منبر ٢٥

نبر اسى مضمون كى ايك مدين مجاله ابن النجاكنز العالى ميا مين صفرت انس يصنى الشدعنه سعة جهى مروى سيد اس مصنى الشدعنه سعة جهى مروى سيد اس كه الفاظير بين بسه مروى سيد اس كه الفاظير بين به أن النبي ملى الله عليه سلمان عير مالنم ق نما يسعد إن مل خذه الاان يخاف ان تكون هذك - كزاهال م

اميني الباادة دان اموناكة خلومها المرسدة من من تيميزية المراككون تعيز التكريف الفرق وفي بخرار تكرا كم أي خطوم وفا مرتايدية كوا في والا صريفوا المصادة فالم مرب كرهمور من المدينية كومينع أنان وما يكون كاعل عاصل منه ففا أوا ار ایسا بوتا تو آب کومعلوم برومایا کرتا که برافت ده کجورهد فنری ہے یا بہنیں - اوراس بارے میں آب کو دہ ترد د نه بواکر تاجی کا ذکر مندرجر بالا دونوں صدیقی میں ہے -حدیث منبر ۲۹

ميري بارى اور ميرم مي صفرت قائش مدكية رصى النّد عنى المنه وي سبه :-والت فال مى دسول الله صلى الله عليه وسلم الى لاعلم اذ اكنت عنى دا ضبية واذا كنت على غضب في فقلت من اين تعرف ذالك ؟ قال الما ذا كنت عنى دا ضبة فانك تعزلين لاورب عمّد ما ذا كنت غضب قلت لاورب البراهيم ، قلت اجل ولائله ما دسول الله ما اهم الاسم بك حميد المن المنه المنه

ابینی بھرن صدیقہ ناقل ہیں ،کر ایک وفعر رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم نے مجھ سے فرایا میں خوب جانی ابوں حب تم مجھ سے را حنی ہوتی ہوا ورحب عضد ہیں ہونی ہو صدیقہ فرا تی ہیں ، میں مے عرض کیا آپ کسطرح بہنچانتے ہیں ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔ فرایا حب تم مجھ سے حوش روتی ہوتی ہوتی وقت کھاتے وفت کہتی ہوکہ رب محدی ہتم اورجب ناحوش ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو برا ہمیم کی متم وصدیقہ فرمانی ہیں ، میں نے عرض کیا بل ، بارسول النّد ا خداکی ہم میں اس وقت بھی مرف ربطا ہر، آپ سے علیا وہ ہویا آپ ہیرے عرف ربطا ہر، آپ کے نام کو جھوڑ و بتی ہوں رنہ یہ کو میسٹر ول آپ سے علیا وہ ہویا آپ ہیرے ول سے علیا وہ ہوں ۔)

صجيح بنادى اومعج مسلم بس ام المومنين حزت ام سلمدهني الندعنها سعمر وي

کر دو در بن ابنا ایک معاملہ کے کرھنور کی خدمتِ اقدیں ہیں حاصر ہوستے آپ نے فریقین کو فاطب کرکے ارشا د فرمایا ،

انماانا بشر واندیا تبنی الخصہ فلعل بعضکوان بکون ابلغ می بعض فاحس اندصادق فاحضی لدبدا لدی فین تضمیت لذہری مسلم فانما فی قطعتری النار فلیا خذھا اولم بترکھا فاقضی لدبدا لدی فین قضیبت لذہری مسلم فانما فی قطعتری النار فلیا خذھا اولم بترکھا میں مصر بیال میں بیال میں ایک الاحکام وصبح مسلم ورواہ الفنا مالک واحمد والا رفتہ کر آتے ہیں۔

ابسی صورت میں ممکن ہے کہ میں سے کوئی فرنی دوسرے سے اچھا لیسنے والا ہو رجس کی سانی اسی صورت میں مقدم کا فیصلہ وے دول رحالہ کی وجسے ایک بیس مقدم کا فیصلہ وے دول رحالہ حق اس کا خیر ہوا کہ بیس اس طرح نا والت مطوری میں حسی کو دوسرے مسلمان کاحق وہوا وہ اسے لے وہ اس کے میں مقدم کا نیس بوجا کا بیس بی جس کسی کو دوسرے مسلمان کاحق وہوا وہ اسے لے وہ اس کے بیجوڑو ہے۔

مدسیت اسپنے معنمون کے لیا ظرسے نہا بیٹ صاف ہے۔ اور ہمارے مدعا دعدم علم غنیب، پراسس کی ولالت بھی بالکل واضح ہے کیوں کہ اُنھفرت صلی الشدعلیہ وسلم کوتم م عنبوب یاجمیع ماکان دمائیمون کاعلم اگرعاصل ہوتا تو اس کا احمال ہی منرتھا کہ آپ بھوسٹے دربی کواس کی میں نی ادرچرب زبانی کی وجرسے بچائیجھ لیتے۔

بوں کہ ہمادے منافین ہے اس صریح مدیث پر بھی تا دیل و تخرلیف کی نوب نوب شن کی ہے۔ اس سنے مناسب معلوم ہم تاہے کہ جو کچھ وہ کہنے یا تکھتے ہیں ۔ اس سے متعلق بھی کچھ عرض کردیا جلنے۔

ایک بات تو ہمادے منا لفین کی طرفت یہ کہی گئی ہے کہ صنور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلیم توسب مجھے ہموتا تقالیکن آب مقدمہ کی ظاہری رو واد اور مرسل کے مطابات فیصلہ کرتے ہر من جا سب اللہ مامور تھے۔ اس لئے آپ نے یہ فرما با اس اس نا ویل کی بیکنی کے لئے اس مدیت کا نفط تا حسیب اند صادی فاقت سی لہ سندالات

ك فى الفتح لعل هى هوزا معنى عيبى " ونتي المهام فلا تغفل مند غفرلد مدة ورا من المراد ورا من المرد ورا من المرد ورا من المرد وراد المرد و المرد و

کا نی ہے کیوں کر و تفض خیفت مال ہے ہاہ داست واقف ہو، با تحضوص حب خداکا رسول خدا کے اہمام ہے امسل حقیقت ما نا ہو تو بیر ناممکن ہے کہ کسی تیز طرار کی حرب زبانی سے متاز میں الفاظ ہوکہ وہ جوٹ کو جوٹ سی مینے گئے ۔۔۔۔ نیز اسی مدمیت کے معن طرق میں یہ الفاظ میں واد دہوئے ہیں

انمااتضی بینکمبرائی فیما لد فیزل علی هذیه (ابدودد) (مینی جس معاطرین فعاکی وحی مجیمر بنی آق اس بین اپنی دلت سے تہارا فیصله کرتا بول د) مدسین کے ان الفاظ نے جی نہایت صفاتی کے رافظ ادر باطل خیال کی تردید کردی کیوں کہ مدسین کے ان افترہ سے فتا محدم برگیا کہ جن مقدمات کی حقیقت آپ کو فعدا کی طرف معلوم بوتی حی ان بین آپ اس کے طابات میں وحی نہ بوتی حی ان بین آپ اس کے طابات فیصلہ دیتے سے نے وار جن معاطات میں وحی نہ بوتی و لم ل آپ اپنی دائے سے فیصلہ در باتے سے در باتے ہے در باتے سے در باتے ہے در باتے سے در باتے ہے در باتے سے در باتے ہے در باتے سے در باتے ہے در باتے

ایک دوسری بات اس مدیث کے جاب میں ہمادے فالفین کی طرف یہ جمی کہی گئی ہے کہ کس مدیث میں جن قضیت لل بحق مسلم تضبیر شرطیر ہے جس میں مقدم کا عدق فردی ہنیں ملکہ یہ حدرت نے علی مبیل الفرض فر ما یاہے اور حضرت کا خشا عرف یہ ہے کہ اگر بالفرض ممال میں کسی کی جرب زبانی کی دجرسے دو سرے کا حق اس کو دلوا و دل قوہ اس کو جائز نہ جھے ملکہ وہ ججر جی اس کے لئے جہنم کا تحوالی ہے داخصا العکمة العلیا)

اس کاجواب بیسبے کہ جادا استدلال اس فنید سرطیبہ سے بنیں ہے بلکہ مدیث سے ابتدا تی جزسے جاداصلی استدلال ہے . جس میں صرت سے اپنی کپشریت کی بنا پر غلطی کا امکان ظاہر ذریا یا ہے ۔

بهرمال به مدین مهارے اس وعوے کی نہایت بین اور نطعاً ناقابل تا ویل دلیل م کر صنور صلی الله علیه و کم کوجمیع ماکان و مایکون کاعلم حاصل نه تھا مزید تائید سے دیے صفرات شارمین کے ارشادات ملاخطر فرمائیے ۔

علامه بدرالدين مينى عدة القادى بين أسس مديث كى شرح بي اتعام فراست بين :-

تُولُدامَاأَنَا لِنَسْرِ اى من البَسِّم ولا ادرى باطن ما يَّيَّ المون فيه عندى وتختصمون فيه لدى والما التصى مبينكم على ظاهر ما تقويون (عَبِيِّ مِهُمَّ )

رترجمبی صنور سے اس ادشا دکا مطلب بر ہے کہ میں مبنس لبٹر ہی سے ہوں ۔ لوگ جومفایات اور چرنزاعات فیصلو سے میرے پاس لانے ہیں مجھے ان کی اندر دنی تقیفت معلوم ہنیں ہوتی اور میں قرم ہی لوگوں سے ظاہری بیانات پرفیسلہ دیتا ہوں "

یه مدین صیح بخاری کی کتاب الشها دات میں بھی ایک جگر آئی ہے اس حیکہ اس کی شرح بس بھی علام مینی دفتمطراز ہیں --

را تما أونابش، بعن كواحد منكم ولا اعلم العنيب وبواطن الاصور كما هومقتضى الحالت، العشريد وإنا احكم والظاهر وعيلى والما احكم والنا احكم والنا المعشرية والنا الحكم والنا المعشرية والمعشرية والنا المعشرية

اترمبه، میں بشربی ہوں بینی نتہادے ہی افراد کی طرح ہوں اور میں عنیب کا علم نہیں دکھنا۔ اور نتہادے معاملات کے اندرو فی احوال کو نہیں جامنا جسیا کہ نشر سین کا افقالہے۔ اور میں توظا ہری حال پر فصیلہ ویتا ہوں۔

بنزیم مدیر صیح بخاری کتاب المظالم بی می آئی ہے واس موقوری اس کی شرح کرتے ہوئے مینی کے نفری کرتے مینی کی نفری کرتے مینی کی نفری کرتے مینی کی نفری کی میں میں کا میں ہوئے مینی کی میں کا میں ہوئے میں کا میں کی کا میاں کا میں کا میں کی کا میں ک

زرم، ادراگرالند چا متاند آپ کوتام معاطات کی حقیقت واصلیت برجی مطلع فرا ویتا۔ حتی که آپ اس الهای نینس ہی سے چرفیط ویت دلین الندنے چوں که آپ کی امن کو آپ کی افتدار کا حکم ویاہے۔ اس سے آپ کے نیسلوں کوظاہر میر دکھا تا کہ امست آپ کی انتذار کو سکے ۔

بینی بر نفظ انااما بشر مناص طور بران لوگوں کے خیال باطل کی تردید کے ستے مصرت نے ایشاو فرا بلہے جدگمان کرتے ہیں کہ دسول کو کل عثیب کاعلم مہونا چاہیتے۔

ادرا مام نودی اسی مدمیث کی مشرح میں کھنے ہیں :۔

فرائصلى الله عليدوسلم دانما اذالبتنى معناه التدبي على حالة البشرة و ان البشر لا يعلمون من العنيب براطن الاصور في المورالا و المدين المورالا و الاحكام ما يحوز عليه في المورالا و الله و

، ترجمر برصنور ملی الله علیه و سلم کے ارشاد انجاز البیر کا خشانعالت بشریر بر شنبه یکر نا ہے۔ اور
یر شبا نا ہے کہ بشر کوغیب اور باطنی امور کاعلم بنیں ہوتا بجبراس کے کہ الله تعلی ان بی سے کسی جریز
کی ان کو اطلاع دے دے اور باطنی امور کاعلم بنیں ہوتا بجبراس کے کہ الله تعلی ان بی سے کسی جریز
اوروں سے برمکن ہے کہ دا قبیت کے خلاف فیصلہ ہوجائے ، اسی طرح آپ پرجی جا تنہ الدا بہی
وگوں کے درمیان طاہری حال ہی پر فیصلہ کرنے ہیں۔ اور اندونی دا زوں کا معالم خلا سے ب ، بی آپ
گواہ یات باس دیم کی اور ظاہری چیزوں پر فیصلہ کرنے ہیں۔ اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ امر واقعہ اس کے خلاف ہو۔

ادر علاستے کرام نے اسی صدیب سے یہ جمی سجھا ہے کہ جن معاملات اور مقدمات میں حضور بروحی مذہوتی تھتی۔ آپ ان میں اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ فرانے تھے ، جینا مجنر

مانظاب حير فتح البارى مي ارتام فران مي ا

وفيية أذ بصلى الله علية وسلم كان يفضى بالاجتهاد فيهالم ينزل عليه فيهستيائي-

میله ست ینی - ( فق المباری صور به این اس مین آب این آب این اس مین آب این آب ای رائے ادراجتہا وسے نیسلہ نرماتے تھے۔

اودعلام بدرالدین مینی ارقام فراتے ہیں۔ (۱۹۹۰ دلالة علی حکمہ صلی الله علیه دسلم بالاجتهاد (عمدة القدى مين)

بینی اورید صدست صاف باد می بے محصور اندس صلی الدعلیروسلم این اجتهاد سے (بھی)

ادرظا ہر ہے کداجتہا واسی صورت میں متصور موسکتا ہے جب کراپ کرجمع اکان والکون

کاعلم ندم د-

ببرحال مذكوره بالاحدىبين سيحتهم طرق ادرشارعين كى مندزج صدر لقربيات كويثي فظر ر کھنے کے بعد بھارا مدعا واضح سے واضح تر موجا السبے ،ا در مدعیان علم غیب "وعلم جمیع ما کان و مِعى ظَامِر مِومِا تَى بِينَ عَلَيه الْجِهَ البالعَد "

صرست متير١٨

كنزالعال مي مدسيث مندرج زصدر بهي كي بمعنمون ايك مدميث حفرت الس ومنى التدعنهيسي هي مجالدابن الى شيبه مردى سب الفاظير بب .

وغاانالبش وبعل بعضهم إن مكون العت لحجتم من بعض فمن فضيت لأن حق اخيد فالما اقطع لد قطعة من الناس-( كنزالمال مرية )

سبعنی میں کبشے میں تو ہوں اور موسکتا ہے کوئن میں سے بھٹی مدمسرے سے دیادہ طراد اور دلیل باز ہوں، پس میں جس کے لئے اس کے درمرے بھال کے حق کا فیصب لیہ سے دوں توگو یا ہیں اس کو ہم

كاليب مكوا ديا هون '

اسس مدین کامضمون جو کر بانکل دہی ہے جوادیر والی مدین کا تفا۔ اس سائے اس کے اس کے متعلق کھی زیر جین کی مزودت نہیں، ہما ہے استدلال کی نقریر بیاں بھی وہی ہے جو بہلی حدیث بیں گئی اور خالفین کی طرف سے جو کچھاس کے جواب میں کہا جائے ، اس کا جواب الجواب بھی ہما دی طرف سے وہی ہے جو مدین سابق کے ذیل میں عرض کیا گیا۔
مارف سے وہی ہے جو مدین سابق کے ذیل میں عرض کیا گیا۔

میحیسلم کماب الدعوات میں مضرت زید ابن ادم سے مردی ہے ،حضور مبلی الٹار علیہ ولم اپنی د عالم بیں فرمات نے تنظے ۔

(ورواه ایضاً احدوعبدین حمیدوالنسائی دالدنتیم فی الحلیه (كنز انعال ص<u>براها</u>)

(ييني) لمدالتدي تيري بناه لينامون - اس علم سع جرنا فع نيهوا

اس مدسیت سے صاف معلوم ہواکہ انخفرت صلی اللہ علیہ و کم کوملوم عیر نا فعہ عطائبیں فرائے گئے۔ بلکر آپ نے خودان سے اللہ کی بناہ مانگی جالانکہ جمیع علوم ماکان و ما یکون میں ہر متم سے علوم داخل ہیں ہنواہ وہ نافع ہوں جیسے علوم د بینبہ وعلوم مفیدہ د میزیہ یا عیرنا فع ہوں جیسے علوم مفیدہ د میزیہ یا عیرنا فع ہوں جیسے بہت سے علوم مفلیہ خسیسہ "

نیر طرندا مام احد میری ابن حبان مستدرک ماهم ، جا مع ترمذی اورسنن نسانی میر جی پی مضمون اہنی انفاظ بیں صرت التی دینی الٹرعنہ سے مروی ہے دکنتر انتھال ص<mark>را ۱۹</mark>۱۹

بنبز مصنف النه ابی سند بدیمت که ماهم ، سنن ابی واو کوسنن نساتی اورسنن ابن ماجر مین مستند ابن ماجر بین متحد الم ماجر میں حصرت الرسریره رصنی الندعنه سے یہی صنمون ابنی تفظوں بین مروی ہے جوالہ ہالا مجھر مامع تریک اورسنن نساتی بین مینی صنمون ابنی الفاظ بین حصرت ابن عمر صنی الله عند سے جھی مروی ہے احوالہ بالا)

مدسرت منساناها

مبيح ابن جبان مستخرج سعيد بن منصور أمعجم اوسط الطراني اورسن ابن ماجه بي مفرت

جابر رضی النّدعنه سے مروی سے کر رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم دعافرات عقبے ۔ اللّٰه همرانی استلاع علمانا فعا واعوف بك من علم لا بیفع کرزاتگال منہ الله الله من علم لا بیفع کرزاتگال منہ الله دسین اسے اللّٰہ بین مسے علم ناض مالگانا ہوں ادرعیز ناض علم سے بیری پناہ جا ہموں . نیز النّی کی مضمر دن کوائی الفاظ سے ماعظ طبرانی نے اوسط ہمی میں مصرت عائشہ صدل فیرسے میں مصرت عائشہ صدل فیرسے میں دوایت کی ہے درجوالہ الله )

مچربہی صمون بایں الفاظ مندا حدمین حضرت عبدالنّدین ابی اوفی دحنی النّرعِنسے بھی مروی سیسے (ایفا صالہ بالا)

ان کا ماہ اوریٹ کامشرک اور واضح مغا و بیرہے کہ آٹھنرت صلی الند طلبیہ و سلم نے علوم غیار فعر سے حق تعلی کی نیا ہی اور بے شک آپ کے دہ بعز وجل نے ان عیر نا فع علوم سے آپ کو محفوظ رکھا اور ہمارا ایمان ہے کہ ان علوم عیر نا فعر سے آپ کا محفوظ د منا ہی آب سے حق میں کمال سے ، اور ظاہر ہے کہ جمیع اکان و ما بیکون کے علوم میں بیرعلوم غیر نا فعرضی واخل ہیں۔

ان اما دین کے جواب میں ہما نے خالفین کی طرف ایک بات توریہ ہم ان ہے کہ
«نیایں کو فاطیرا فقیجی نہیں ۔۔۔۔ اس کے جاب میں ہم صرف یہ عرض کرنا کا فی سیھے
ہیں کہ اما دین مندرم بالا بین صورصلی الندعلیہ وسلم کا علوم عیز نا فقیسے بنا ہ مانگنا خوداس کی
دلیل ہے کہ دنیا میں کچرعلم السیے بھی ہیں جرنا فع نہیں ۔ ور ترکسی السی معدوم محض چیز سے صرت
کو پینا ہ مانگن میں معنی ادر عبیت ہوگا ۔ جب کا دنیا میں کوئی مصداق ہی نہ ہو۔ علاوہ اذین سی علم
سے دینی نقطۂ نظر سے عینر نافع مور نے سے انکاد ہما بیت کا انکاد ہے ، جبی فض کو بھی دین میں
سے دینی نقطۂ نظر سے عینر نافع مور نے سے انکاد ہما بیت کا انکاد ہے ، جبی فض کو بھی دین میں
سے دینی نقطۂ نظر سے عینر با فع مور نے سے کہ بہت سے علوم الیسے ہیں جبیکا دین ہیں کوئی فائدہ
نہیں ۔ اور تواور خود مرھیان علم عینب کے دائس توریس ناصل پر میوی مولوی احمد رضا
خان صاحب و علم سیمیا سے منعلق فرما نے ، ہیں ۔ کہ وہ ایک نہایہ سے بی نا بالک

ر معنظات اعلی حفرت مطالب ) اب منرایا جائے کہ جوملم نا پاک ہو کیا اس کے عنیرنا فع "ہونے میں کوئی شبہ ج علاوہ ازین خود ان صرت صلی الله علیہ وسلم نے بعض علوم کے متعلق عیز نافع ہونے کی تقریح فرماتی ہے۔ مثل ارشا و فرمایا ، ۔

هالنده معمن ايك عيزنا فع علم ادرايك عير مصندر جالت به .

"علم النسب علم لا ينفع وجهالت في

درواه این مبدالرشن ا بی مرزنیه ه ) کنزانعال ص<u>ن ۲۲</u>)

داضح رہے اس علم اسب سے مرادوہ ہے جس میں اہل عرب کوبہت زیا دہ افراط تھا۔
کہ آدم علیہ اسلام کک شعب یا در کھنے ادر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہے ۔ (حالال کو ہل کہ کہ اور کھنے ادر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہے ۔ (حالال کو ہل کہ کہ اور کھنے کھوڑوں اور اوس کا نسب بھی بیشتہ اپشت کہ یا در کھنے صفے ۔ ادر اس کماض اہتمام کرتے ہے ۔ اسی علم نسب کوحزت نے اس علم فیر عین میں عین عیر نافع و نایا ہے ، ور نر نسبت کا نی الجمل حکم جس میں افراط ند ہو۔ اس کے مفید ہونے میں کمام نہیں ، یہی وجہ ہے کہ خود رسول الشر صلی الشر علیہ وسلم اپنا نسب مبارک عدمان کے توبیان فر بلتے تھے ۔ اور آگے بیان نہیں فر ملت سے عمل میں کرنے والوں کو فلط کا داور فلط گونبلاتے منے ۔ ور آگے بیان نہیں فر ملت سے معلوم ہوگا۔

ایک مفالطہ ان احادیث کے جواب میں میرجی دیا جانا ہے کہ ان علوم عیز افعہ کا علم حق مقا اللہ مفال اللہ علیہ وسلم کے لئے۔

ما لے کھڑوی ہوگا ۔ کیس جب اللہ پاک کو ان کا علم ہے قدا تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے۔

وہ کیوں ٹا با اب ٹان نہیں ۔ اس کا جواب میں ہے کہ خالت کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا اسکا۔ یضروق نہیں کہ جہزی تفالے کے لئے باعث کمال ہو وہ مخلوق کے حق میں جی کمال ہو۔

مثلاً ہمرایک کو سرحال میں دیجھنے کی کوششش کرے ۔ دیرحقیقت ہما دے ابن خالفین کی ایک بیرا کو روانیس کی ایک بنیادی غلطی ہے ہے کہ

بیمنفرین بارگاہ خدا دندی کو سرمعاملہ میں حق نغا لئے سے ساتھ ملانا چاہتے ہیں اور اسی بیں ان کی ظلمت ورفعت سمجھتے ہیں رحالانکہ بیصر بے گراہی ہے۔

" اينَالعبدمنالعبود واينالمخلوق منالخالق "

### مدسب انبراء

كنزالعال مين مجاله اين مِعْرَضَ ابن عَيَاس رَضَى النَّرَعَة سي عردى ہے . كان النبى دصلى الله على دوسلم ، اذا انتسب لم يجاوز معدبن عدنان بن اور تم عيسك ويقول كذب النسابون قال الله تعالى وقور نَّابين ذالك كَتْبِرٌ " (كنزاتُمَالُ مِهِمَّ)

رمینی رسول الندصل الندعی و لم حب اپناسنب بیان فراتے تومعدی عدنان بن اور سے آگے ہیں برطقت سے اور کے اور فرائے ال میں اور سے آگے ہیں برطقت سے اور کی اور فرائے سے کا در فرائے سے کا در فرائے سے کا در فرائے ہیں ۔ داکس سے معزت کا نشایہ تھا کہ من فرائے ہیں ۔ داکس سے معزت کا نشایہ تھا کہ من قرون کو قرآن پاک نے بہاں مہم مکھا ہے ۔ ان کی پوری سے تفصیل فیر معلوم ہے ۔ اہذا جربودالنب ترم ملیر الساس کا میں بیان کرتے ہیں وہ کا ذب ہیں ۔

الغرض اسسَ مدیث کاظا هرمفادیمی پیم سے که نسب کا بیرعنیرمعلوم مصدخود آگفزت معلی النّدعلیه وسلم کے علم مشرلیف میں بھی نہ تھا ، حالاں کہ ماکان و مائیون میں وہ بھی داخل ہے۔

چوں کرکتاب بنراکے حسّراول میں بزیل آبیت سنا اس محبث پر نفقیسلی کلام کیا جا چکاہے۔ اس سنتے یہاں اسی قدر براکتفا کیا جا تاہیے ۔ بحبث کا مالروما علیہ دیکھنے کے لئے حسّہ اول صنالا نعا تیہ صنالا طاخلہ ہو۔

# حدسن منبرا اوم

مینی میں مضرت ماتشہ صدیقہ رمنی التّده نها ور صرت ایس رمنی التّدمنه مردی ہے -

ان النسى صلى الله عليه وسلم صرف بقوم يلتمون فقال اولم تفعلوا الصلح قال فحرج شيصافي المناسكة على الله عليه وسلم ما المناسكة على الله المناسكة المنا

در یا منت فرما یا کدنتها ری تحصدرد رس کا کیاهال ہے انہوں نے عرض کیا کہ حفرت!اس قدر کم ہوتیں۔ آپ نے مزمایا کہ تہاری ان دینوی باتوں کا علم متر کو زیاوہ ہے ۔

یہ مدین مجرم مسلم کے علاوہ سنداور سنن ابن ماجہ میں تھبی صفرت و انسان اور من ماجہ میں تھبی صفرت و انسان اور کنوالعال میں اسس کے آخری صتبہ کے اور کنوالعال میں اسس کے آخری صتبہ کے

الفاظريه بي ب

ریعنی جب کوئی تنهادا دینری معاملہ دو تواس کے زیادہ جاننے والے ہوا درحب کوئی دینی امر ہوتو میری طرف رچرع کرو۔

اذاکان شیری من امر دنیاکعرفانتمراعلم میه واذ اکان شیری من امر دبینکر فالتی ر

اس بینسے صاف اور واضح طور برمعلوم ہوا کہ صنور علیہ الصلواۃ والسلام کوجمیع ماکان وما یکون کا علم عصل ندتھا ورند دینی احکام کی طرح دمیزی معاملات میں بھی آپ کا ہزارشا و حتی اور واجب الاطاعت ہوتا اور اس سے مقلیلے میں کسی دوسے کی انے کی ڈفو فعت ندم تی بلکہ صنور کے مہوتے موتے کسی کوغز فوکراور رائے زنی کا بھی حق ندم وتا رحالاں کہ اس کے

بلکہ صورتے ہوئے می و فرادو کو اور رہے دی مان کی سے ہرات برعکس آپ نے ادشا د فتر ما یا کہ ۔ اپنے د میزی معا ملات کوئم ہی زیا وہ جاننے والے ہو۔

مدسیث منبرو،

ادر بجاله منداحد كنزالعال حرنت ابوتها دون سے مردى ہے - محفود سے

ارشاد فرمایا :-

ان كان امرد نياكم فتأنكم وان كان امرد بينكم فالى (كز العال مالية)

و ترجمه اگریتها دا کوئی و بیزی معامله جو تو بم جالوا در اگر کوئی و پنی امر بیو تومیری طرن

رج ع کد د -

مدسيث منبث

اور صبح مسلم میں تا بیزخل کا ندکورہ بالا دا قعہ صفرت رافع بن خدیج رصنی التد وزیت مجمد مردی ہے۔ مجمد مردی ہے۔ مجمد مردی ہے اس کی روابیت کے آخری الفاظ میر ہیں ۔

انما آنالبتم اذا امر تکمینبی من دینکم فخذ وابد واذا امرتکم بسبسی من دائی فاعل انالتم - رصیم میرایم )

انزهم اپیں نس ایک انسان ہی ہول ۔ لیس اگر میں ام کودین کے باسے ہیں کو تی بھم دو ں نواس برِحزورعل کر د، اور حب و بیزی معاطات میں اپیں کوئی باست اپنے خیال سے کہوں تولیں ہیں ایک لِشرہوں (اورمیری دلتے ایک بشرکی دلتے ہے)

اس صدیت کے تفظ انا انالیشر کی نشرح میں علامہ علی فاری مشرح شفامیں ارقام مزماتے ہیں ۔

یعنی میں مع حبیب ایک مشربی ہموں رو میزی معاط<sup>ات</sup> میں، میری دائے تھیک بھی ہوتی ہے اور مجھی طلح جھی کرتی ہے۔ داخیا انالبش متلکم فقد اصیب وحتد اخطی ر (طرح شفار مهری)

ادراسی موقعہ پرعلام پرست مہاب نعابی نئیم الریاض مثرح شفاء قاصنی عیاص بس ارقام فیراتے ہیں ۔

حضورات ارشاد فرایاکریں ایک بشری موں اس کامطلب بیہ بین و یونی امور کے بارے بیں مجھروی اہلی بین میری دلتے تھیک جی موق ان بین میری دلتے تھیک جی موق اور فطلی بھی کرجا تی ہے۔ تیکن جب بین آم کو کسی دینی بات کا حکم دوں تواس کومفنوطی سے پڑو اورجب بین کسی فالص دینری معاطر میں اسپنے خیال اورجب بین کسی فالص دینری معاطر میں اسپنے خیال سے کوئی بات کول تولس میری شان تنہادی طری کیک سے کوئی بات کول تولس میری شان تنہادی طری کیک بیشری ہے۔ کمھی میں ان و میزی مورمیں ایک

الدنيا التي لعريب المسب واخطى في المود الدنيا التي لعريب التي فيها شي ( كل اذ المرتكم لا تي فيها شي ( كل اذ المرتكم لينتي من دينكم في ندوا به واذ المرتكم لينتي من لائ الي الي كيون دائيا في المود الدنيا الصرف درفا غا انا لبتن ) مشكم قد اداى دائيا والامر بخلاف في المود الدنيا فلا يجب ا تباعب م المود الدنيا فلا يجب ا تباعب المدنيا فلا يجب ا تباعب المدنيا فلا يجب ا تباعب المدنيا فلا يجب ا تباعب المرتبي ( المنتي الرباين مين المنتي )

رائے تام کرتا ہوں -اندمعامله اس کے برعکس ہوتا ہے ۔ بہندا اس باب میں میری رائے کی بیردی صروری نہیں ہے۔

اوراً مام نودی ابنی اما دیث کی شرح زیل میں ارقام فرماتے ہیں۔

علائے کرام نے فرما یا کہ امورمعیشت میں حضورصالات عليه وهمكى وافق دائت ودرس السانون كى دائت کی طرح سے ... . ادراس کی وجرسے آپ کے مرتبه تفليمه مي كونى نفقيان بنين آنا . كيون كراس/ سبب برسے كر الله والوں كى تمام زر توم آخرت

قالوا وطيه صلى الله عليه وسلم فى امودا لعايش وظند كعيرة .....رلانقص في ذالك و سبدتعلن همهم بالاخرة ومعأمها ( مسلم مع نووی صهر ) اررمعارب آخرت کی طرف ہموتی ہے۔

اورابنی اما وسیث کی بنابر علامه فاصی عیاص متارح مسلم نے شفائشریب میں فرایا۔ دميزي اموريس صنور كاحال ببرسيح كبهي ان معاملات میں حضرت ایک خیال قائم فرملتے ہیں۔ ا در بعد بس اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے ۔ نیزان دیزی امورس أب كوطن اورشك جى موتلهد يخلات سرعی امور کے وال یقین ہی بفین ہونا ہے -

أما احوالم في امور المدنيا ... فعتد يعتقدنى امونرالدنياالشنئ على وحبرونظهرخلاف اومكون س على شك اوظن بخلاف امورالشرع رشفاً شریب ، رشفاً شریب ظن ادر شک کے دیے وال واہ ہی ہمیں۔

(صى دين عنيد) \_\_\_\_ وا منع رب كريهان مهادا استدلال تابير خل كح واقعه سے نہیں ہے کہ اس سے جواب میں سے سنوسی، بائٹین عبدائحق یا ملاعلی قاری کا تعلیم تو کے سے متعلیٰ تھا رفاعہ یا شاہرے "کلتہ پیش کیا جائے بلکہ ہمارا استدلال حدسیث سے اس اخری کی کیا ہے ہے جس میں انتخرت صلی الندعلیہ و کم نے امور دین اور امور دنیا میں تفریق کرے وونوں سے متعلق اپنی صحح پوزلین متعین فرانی ہے .اورامت کے عمل کے سے بتے ایک متقل ضابط مقرد فرایا۔

یہاں کے ہر دریش مریش کی گئیں وہ مرعیان علم عنب کے ہر دراتی پر کھیاں طور برجبت ہیں ۔ ان برجی صنور علیہ الصلواق والسلام کے لئے جیع ماکان دمایکون کاعلم

و لا دت طیبہ سے مجمی ہیلے شکم ما در مہی میں ما <u>سنتے ہیں</u> ان پر مھمی حجر شب معراج بیں اس علم کے حصول کے قائل ہیں۔ اوران ریھی جزئم نزول قرآن کے وفن اس علم میط کی تکبیل کاعقیدہ رکھتے ہیں۔۔۔۔ ۵۶ منبر کہ جواحا ویٹ بیش کی گئی ہیں،ان کی اسٹ چینٹیت پرنوہم سابقہ ما مقدای روشی وال بینے ہیں ۔ اور اس کے بعدسے اب مک جواطفا میس مدسیش مدکور موتی ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جن میں انتخفرت صلی الله علیہ وسلم کی کوتی ووامی مالت باستماعادت مبارکہ کا ذکرہے۔ اور بعض میں آپ نے معفی خاص متم کے ملوم سے اپنی برارت ظاہر فرا تی سے اور ان سے بناہ مانگی ہے ۔ اور تعجن میں حضور نے اپنی مستقل لإنرلیش واضح فزمانی ہے ادر تبلاياب كرند بب عالم الغيب مول مر نم محم كل باطني تفيقتول كاعلم - بالمحنوص حب غالص و بیزی معا الات میں میں کوئی بات اسینے خیال سے کموں توہمارے سے اس کا الباع مجى خرورى بنيس - ابنى وميزى بالتين من بني زياده ما نت مو- الى عبر طالات ماسعة ومرة ظاہرہے کہ ان اما دبیت کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جاسکا کہ بیمکا منسوخ ہیں مایکہ پیر متم نزول قرائ سے پہلے کی ہیں۔اوراس ونت صنور کی یہی حالت ہوگی ۔ لیکن لعد میں اب کوان تما بییزوں کامیمی علم حاصل ہوگیا تھا۔ باحاصل ہوگیا میں مرکا کے اسے کیوں کم ان احادبیث کا واضع مفا دیب سبے کرحضوں الدالله علیہ وسی کم کمنقل اورسمتر حالت ہی ريئ سكاله يغى على من اوتى القلب السليم والفصم المستفيم"

آب اس کے بعد جاما دیٹ بیشن کی مائیں گی وہ صرت پہلے دو فربقوں برچیت ہوں گی اور آئندہ محبث میں ہمارے نمالف وہی لاگ ہوں گے ''طلات الھالحری الی سَب بیل المرشاح و الحوالم سئول لی فیق الصوب السد لاک'' عدسيث منبرام

صیم بخاری، سنن انبی دادد دادرجامع تر ندی میں حضرت زید ابن نا ست منس

مردی ہے۔

النارفى دسول الله صلى الله عليه وسلم نقلمت له كناب مهود بالسريانية وقال النه والله من مهود على كابى في مربى نصف شهر حتى تعلمته وحد فتة فكنت اكتب له اليهم واقرار له كتبهم مسسب من المربية

اس مدیث میں آپ کا یہ ادشا دکر فعدا کی شم میں اپنی خطوک بت کے بارے میں ہود سے طمئن نہیں ہوں۔ یعنی مجھے ان کی فریب بازی اور شرادت پندی سے خطرہ دہ تاہیہ ۔ اس امرکی واضع دلیل ہے کہ آنخفرت صلی الٹ علیہ وسلم کوعلم عینب اور علم جیع ماکان ومالیکون ماصل نہیں تھا کیوں کہ اس صورت میں آپ کو ہیج دکی وسسیہ کادی اور دخا بازی سے کوئی خطرہ نہیں ہوسک تھا۔ کیوں کہ وہ آپ کی خطوک ابت بیں اگر کوئی چیل فریب کر نے جسی تو توآپ کومعلوم مهرها تا بکربیلے سے معلوم ہو تا (کمالایخنی) ۔۔۔۔ اور حضرت نے ذید بن نا بن کو رہر می ہیجرت کے پہلے ہی سال بلکہ مدرینہ منورہ پہنچتے ہی دیا تھا ۔ عبدیا کراس حد سیٹ کے بعض طرق میں اس کی نفر رسم بھی ہے ، دالا حظر ہو کنر التھال صلی ؟ حد سین منیر ۱۸۵۱ م

ہمرت کے دوسرے سال عزوۃ بدر بیش آیا ۔ عب بیں سلانوں نے مشرکین کو کوئکت فائن دی اور ان کے شتر آومی سلانوں کے ہاتھ گرفنا رہمی ہوتے ان کے بارہ میں رسول اللہ صلی النّد علیہ وسلم نے اسپنے دریران فاص حضرت الوں برصدیق اور صفرت عمر فاروق دھنی اللّہ عنہا سے منورہ کیا کہ :-

آب دگوں کی ان کے متعلق کیار ائے ہے جھزت الوكولا تے عرص كيا - يا دسول النّد إير اسبنتے ہى كينيے -تبيل کے لوگ ہیں رسب اپنے اہلِ فراست ہیں۔ میری دائے توبہ ہے کہ ان سے قدیہ لیے کر ان كو چيور د با جات . اس سے مم كو مال قوت مو كى داور محربه هي ميدسي كه الشدان كواسام كى براست كردك اوريه راوحن برآجايش \_\_\_ أتخزت ني بحرهزت عرضت خاطب موكر فرمايا ابن طاب نهادی کیاداتے ہے؟ آبست عون كيا حفرت إميري سركزير دائے نہيں ہے .منم نحدامين تويرمناسب سيهما مون كرمصنودان كو ہمارے بنفندیں دیے دیں اور بھر ہم ان سب كاخانمركردين يعقيل ابن طالب كوان كم يصالي على كے حوالہ كيا جائے۔ اورميرا فلاں عزيز ميرے حوالے کیا ملتے اور میں خمد اپنے کا تفسسے

دقال ابن عباس والوبيويدين عم يضى الله عنه ) فلما اسم والاساري قال دسولِ الله صلى الله عليما وسستلملإبي بكس وعميما تيون ف هؤلاء الاسامى نقال ابويكر مانبى الله هسم ينوالعموالعشايرة ارى ان تاخىلە منهمىنىلىيە نىگۈن لناقوة على المحفارفيسى الله ان بهديهم ملاست الم ففتال رسول الله صلحي الله عليه وسلمما تزي ياابن الخطاب قال قلت لا والله بارسفل الله ما اسى ماسى ابوبك ولكن اسى ان تمكنا فنمنس اعذافهم فنمتكن عليًا

منءقيل فيضرب عنقدوتمكني من فلان (نسيسٌ العس) فاضرب عنقته فنان هولادائدالكف وصناديدها فهوى يسول الله صلحب الله علب وسلممأ قال ابوبجسك ولمربهوما قلت فلماكان من العذجئت فاذارسول اللهصلي الله عليه وسلمروابوبكرقاعدين ببكيان قلت بارسولالله من ایششی تبکی انست و صاحبك فان وجدت بكاءً بكيت وان لماجد بكاءتباكيت لبكائكما ففنال يسول للله صلى الله عليبوسلم أبكى للسندى عرجن على اصعابك من اخذهم المندا ولقدع ضعلى عذا بهمادني من هذه الشيح منج وتم يتبع من رسولله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عزو حبل ماكان لنجيان مكون لم اسى الى قولى حلالاطست بُلاً

اس کا کام تمام کرد و ل اوراس طرح جو مجاعو برز مواس محے والے کیا جائے۔ ادروہی اس کی کون مارے میسب اتمة الكفرا درسردارا نِ مشركين بي. راگران کونتر تین کردیا جائے تو کفر کی برخی طافت لات عبائے گئ ؛ وحفرت عرفز ماتے ہیں کہ حضور صلى النُّدعليد وسلم نب الوكريني السُّرون كسيم مثوده كواختيا رفرما بااورميري دائة حضور كولسيدنداني رجنائج ان سب اسرو سيخديه ميرمها ملوكرايا گيا، بچرحب الکی جسح بهوئی میں خدمیت افدس میں عکر بوا ويكيفتاكيا بول إرسول التُدصلي التُدعليه وسم ادرالريكروونول بيطورور سيديس مين ن عرض كيايا وسول الثد إارشاد فرملييت كرروف كا كياسبب ب ج ناكريس عبى مركب عم موجادك ۔۔۔۔ آب نے نرطایا کہ میں اس مظاہرہ عناب '' کی دجہسے روتا ہوں جوان اسیروں سے فدیر کا معا مربین کرتے کی وج سے بینٹ کیا گیا ہے۔ اور اسى يريه آيت كرمير نازل موتى .. مَاكانَ لِنَبِيّ ان ميكون لمشاسهى حتى پيخن فى الارض (الىقولى،تعالى،حلالۇطىئاءە

مین امریق وافرجرایف الامام احدنی مسنده صرا والامام الترمذی رجی الغوائد میریسیسیسیسیسیسی حریر الدرمستند دک جا کم میس دمع لقیمی سیسیسیسیسیسیسیسیس

یه وا نغه جامع ترمذی ،تغییرا بن جربها در مستدرک حاکم میں دمع تقیم سے حضرت عبدالله بن مسعود سے اورتغییرا بن کشیر بین مجوالدا بن مردو بیرحفرت عبدالله بن رین فران الله تا الله تا

سے بھی مروثی ہے۔ را بن کیٹر،

ان نام روایات میں با دجر داختاف الفاظ وعنوا ناست اننی چیز بطور قدر مشرک کے موج دسپ کر رسول النصلی الندعلیہ وسلم نے حصرت الدیکر صدیق کی ندید والی رائے کو نبول فرایا اور بھیرا ہے کو اس کا افسوس ہوا ۔ فلاسر ہے کہ اگر آ ہے کو جیج یا کان و مالیجون کا علم حاصل ہوتا تقیم صورت بیش ندآتی ۔

مرسف متبر۸

اسى غزوة بدر كے سلساته بين ايك مدسي حضرت على رضى الشرعنه سے يه مروى ہے كروب اسلاى لائر بدر كے قريب بهنجا تو خالف لائكر كا ايك آوى باتھ آئي جس كوسلاند ل كروب اسلاى لائكر بدر كے قريب بهنجا تو خالف لائكر كا ايك آوى باتھ آئي جس كوسلاند ك ئے فرند آركہ ليا و در اس سے دسمن كى تعدا دا در ان كے سامان جنگ دعيره كے متعلق معلوم ماصل كرين بال اور اس سے جي ايكن اس نے صاف صاف مجھ در بتا يا حتى كروب مجھ منحى سے جي اور ان كے باس بلاى لائت وہ بہت زيادہ ہيں 'اور ان كے باس بلاى لائت اردر بلا اسامان ہے ہاس المرك من الدتے ۔ آپ نے ادر بلا اس كوف در كى خدمت بين لائے ۔ آپ نے محى اس سے دہى در يا فت كرنا جا الم ادر لوچكاكم :۔

فالله كمالعوم؟ قال همدوالله كشيرعدد همر شديد باسهم في هدالنبي صلى الله عليه دسلم النبي على الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم كمر سيحرو و ن من الحجز دفقال عشر اكل يوم فقال رسول الله عليه عليه وسلم القوم العن صلى الله عليه وسلم القوم العن صلى الله عليه وسلم القوم العن صلى الله حزور لمأته وتبعها " (الحديث)

وہ لوگ کتے ہیں ہے اس نے بھرومنی کہاکران کی طاربہت ہے ان کی طانت بڑی درست ہے بہاں کہ کسی خرص نر درست ہے بہاں کہ کسی طرح وہ صان صان بتلادے کی اسٹ کی کرسی طرح وہ صان صان بتلادے کی اس نے بنیں اس نے بنیں بتلا یار چھر حضور نے اس سے دریا خت فرایا کہ امھیا یہ بتلاک کہ وہ کھانے کے لئے دریا خت فرایا کہ امھیا یہ بتلاک کہ وہ کھانے کے بتلادیا دریا ونٹ دوز، لیس آپ نے بین اس نے بتلادیا دس اونٹ دوز، لیس آپ نے معابر سے فرایا کہ بس ان کی تعداد ایک ہزادے سے دریا ونٹ سوا ومیوں کے لئے بع ان کے تعام دویرہ کے۔

الافئة وتاب

رواه *، بن الي شنيب* واحدو ابن جرير وصححه <mark>لوسيق</mark> فى العدلال م<sup>نوال</sup> كزانجال ص<u>۲۷۷</u>

اس مدتیت سے بھی صاف معلی ہوا کہ صفوراتدس سلی اللہ علیہ وسلم توعلی نیا ، باجیع ما کان وما میون کا علم حاصل ندتھا ور نداب کو منا لف الشکری تعدا واوراس کا حال معلوم کرنے کے سنے اسس حبوجہد کی مجھ ضرورت ہی نہ ہوتی ۔ اور نداونٹوں کے لما ظاسے آپ کرتنے نیا نا بڑتا۔ رکا ہوظاہر ،

مدست متيره ۸ قا۸۸

سترهجری مین غزوة احدیثی آیا۔ اس کے واقعات میں سے یہ ہمی ہے کہ جگ کے
اختام کے بعد جب شہداد کے کفن و دن کی قلت کی وجہ سے دو و و بین تین شہید وں کو
ایک ایک کفن میں جمع کرسے ایک ایک جتر میں و دن فرما یا۔ ادداس کا استعام کیا کہ جس کے
متعلق آپ کو معلوم ہو تا کو اس کو قرآن کا علم زیا وہ تھا۔ تو اس کو آپ مقدم فرماتے۔ ادراس
سے لئے آپ اور لوگوں سے دیا فت فرماتے سے کہ ان میں کس کو قرآن کا علم زیا وہ تھا جینا کچہ
حب آپ کو سبتا یا جا تا تھا کہ فلال کو زیا وہ تھا تو آپ اس کو مقدم فرماتے تھے۔ یہ واقعہ سے
عبدی اور سن میں صرت جابر رصنی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ:۔

اتُ رَسُول الله صلى الله على وسلم كان يجمع بين الرجايي من قتلى احد فى تُوْب ولحد ثمريقيول اليما اكثر اخذ اللقرآن ؟ فأذا استير الى لحدها قدمه فى اللحدد البخارى واصحاب السنن رقي النوائريس

نیزیمی واقعمصنف این ابی سنسیبه کے والرسے کنزالعمال میں حفرت انس رسنی التدعنم سے بھی مردی ہے۔ اس روایت کے آخری تفظیر ہیں: 
(۱۳۲۰) مالنہ صلی اللہ علیه کرسول اللہ علی اللہ علیہ و کم ال جہدار کے دسول اللہ علیہ و کم ال جہدار کے

وسلمدلیسال ایله هراکتر اور میں دور سے بوجیت مختر ان میں سے قرآئ الله فار نواد تفار بوج سے مختل معلم میں است میں است کی ان ماعم زیاد تفار بوج سے مختل معلم میں است کی مقدم درات .

اس دا نعدسے بھی صاف ظاہرہے کہ اکھنرت صلی الشرطلیہ وسلم کوعلم غیلیہ العلم جمیع ماکان و مالیحن حاصل بنیں بنفاکیوں کہ اگر الیہ اجوتا تو ان شہدار کے ملم فتر آن کے بارسے میں آپ کو دومروں سے تفییق و تفییش کی صرورت بنو تی بلکہ آپ اچیفے علم بقیبی سے مطابق عمل فرما ہیںتے ۔

مدسی منبروم

اسی غزوہ امد کے واقعات میں بیر بھی ہے کہ دافع بن فدیج انتے اپنے کو جگ کے اسطے حضور کی فدیر کا انتخاب کے اسطے حضور کی فدمت میں پیش کمیا تو: -

رسول التصلی الشد علیه دسل نے ان کو محمس قرار یا اس بران کے چیا فہر نے عرض کیا . یا دسول الشد ا اس کو تیراندازی فوب آنی ہے ۔ توصور نے ان کو کو ک ابازت دیدی ۔ (کنزالعل سیل ) استصغرسول الله سلى الله عليه وسلم رافع بن خديج بومراحد فعال له عهه ظهير يا دسول الله اندرجل وام فلجازه دسول الله صلى الله علي وسلم راه الإيم)

اسس مدین سے بھی صاف معلوم ہواکہ انتخارت صلی الشیطیب وسلم توعلم عینیہ یا جینے ماکان و مالیحون کا علم حاصل نہیں تھا ، ور ندرا فغ بن خدتی سکے بچانظہیرکوان سکے نیر انداز ہونے کی اطلاع حضرتگ کو نہ دینی پڑتی نیز آنخطرت نے جردائے بعد میں ان سے متعلق قائم فرمانی ۔ اپ پہلے ہی سے دہی فیصلہ فرملتے ۔

مرسيث منبر ٩٠

اسی سال بعثی ستا مرسج ری دعزوهٔ احد ست چند ماه قبل عزوهٔ انمار پیش آیا۔ اوراس کے متعلق حضر ب جا بروضی الندعنہ سے ایک حدیث مورالما امام الکٹے میں مروی ہے۔اسمیں سنمناایک وافعہ بیمجی ندکو رہے کہ حضرت جا بڑانے ایک کھیرے کا عجبل حضو ڈکی خدم مت انکرس میں پیش کیا۔ تواہب نے دریافت فرمایا کہ یہ نہاسے ہاس کہاں سے آیا۔ حزت جابر نے وحق کیا تعزت امیں بیر مدیم طیبہ سے ساتھ کے کرمیا تھا ، النم مدیم طیبہ سے ساتھ کے کرمیا تھا ، النم

فقال من اين للمهذا ؟ فقلت يا رسول الله خرج نابع من المدينة ..... مالك " رئج القرائر مي الم

اس مدسیت سے جی صاف معلوم ہواکہ آن تخفرت معلی التدعلیہ کا سلم کو وہ علم عنیب کا ما نه نظار جس کے مدعی ہمادسے مخالفین ہیں بھیوں کہ اگر الیہا ہو تا تد آئیپ کوھنرت ماہر سسے یہ توانت فرمائے کی عنرودت نہ مونی کہ یہ کھیرائم کو کہاست ملا ؟

مرسن مزاه

ر صحیحاتیاری کتاب المغازی بزرا دستیم سن<u>ا ا</u> دینوه العوا کدهنده ا

یہ وا نقدیمی اسٹ کی واضح تر دلیل ہے۔ کہ رسول اسٹ سلی النا علیہ وسلم کو۔ ملم عینب باعلم جمیع ماکا فوما بجون ہنیں تھا۔ ورید آپ ان غدار و س سے فسر بہب میں یہ آتے ۔ مدسبث منبراو

اسی سندا در اسی جمبید بی با تکل اسی فتیم کا ایک اورافر سناک واقعه بین آیا .

عرقاریخ اسلام مین غزوه و ات الرجیع کے ام سے معروف ہے ۔ اسکا خلاصہ بیر ہے کہ ؛ ۔

اسخفر نت میں الته علیہ و سلم نے ایک فاص بنزورت سے (صیح بخاری کی را بیت کی بنا پر دستمنان اسلام کی مجھے فاص خبر بی اور ان کی تبادیوں کے حالات معلوم کرنے سے اور بعض اہل ففیر کی روایت کے مطابق اہل کہ کی وزخواست پر ، اپنے مخلصین کی ایک جافت کو حضرت عاصم بن ٹابست کی مرکم دگی ہیں جبیبا ، جب یہ حضرت عنان اور کھر کر شوالا - اور ان بیج تو دو صفرات و مسلم بن ٹابست کی مرکم دگی ہیں جبیبا ، جب یہ حضرت عنان اور کھر کر شوالا - اور ان بی بیج تو دو صفرات (حضرت فیریٹ اور میں کی ایک جائے تو دو صفرات (حضرت فیریٹ اور میں کی ایک جائے تو دو صفرات (حضرت فیریٹ اور میں اور میں کی اور میں کی دور میں ان کو بھی تنہ ہیں کر دیا ۔ اور بھر انہوں نے نہا بیت جلا دی اور میں کی کے سے ان کو بھی تنہ ہیں کر دیا ۔ اور بھر انہوں نے نہا بیت جلا دی اور میں کی کے سے ان کو بھی تنہ بیر کر دیا ۔ اور بھر انہوں نے نہا بیت جلا دی اور میں کی کے سے ان کو بھی تنہ بیر کر دیا ۔ اور بھر انہوں نے نہا بیت جلا دی اور میں کی سے میں ان کو بھی تنہ بیر کر دیا ۔ اور بھر انہوں اور قدی میں واقعہ سے جھی ہما رہ میں میں میں دیا کہ جلا کی بیر میں دیا کہ واقعہ کی طرح اس واقعہ سے جھی ہما رہ میں مدمل کا بھروت بیر میں میں دیا کہ میں کھر کے اس واقعہ کی طرح اس واقعہ سے جھی ہما رہ میں مدمل کا بھروت

مرسب منبرا

. ظاہرہے۔

را والی مدیب جناب قاق و کے چار فاقہ کے مکان بین نقب نگاکر چردی کی گئی جب بیں کار کی معلم معلم معلم میں کھی کھی کہ کار میں اور کھی ان کے متحبار چردی ہوگئے۔ تفتیش سے بالیقبین معلم ہوا کہ بہ کر مدہ آب ہے جا دفا عربے کہتے اس معاملہ کو ہے کہ تصنور کی ندہ میں ماصر ہوئے اور پر دا اجرا آپ کو سایا اور یہ بی عرض کرویا کہ ہم کو تحقیق سے معلوم ہوا ہم میں ماصر ہونے اور پر دا اجرا آپ کو سایا اور یہ بی عرض کرویا کہ ہم کو تحقیق سے معلوم ہوا ہم کہ دواتی بنوا بیر ق کی ہے ۔ ہم جا سبتے ہیں کہ کم ادر کم ہمارے ہمتھیا سے کم والیس مل

جائیں۔ مفنور نے توج فرانے کا دعدہ فرایا ۔۔ جب بزابیر ن کواس کا بہن جلا تو آلیں میں سازش کرکے وہ لوگ حفنور کی فدمت میں ماجنر ہوتے اورعوض کی حفنور إتى دہ اوراس کے جیار فا عرف ہمان اورصائح ہیں) بلاگواہ اور بغیر کسی تبوت کے جوری کی تہمت لگائی ہے۔ ناڈہ فرات ہیں کہ اس کے بعد میں حب آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت حاصر ہوا اور میں نے جھے عرض کیا توصنور نے ارشا و فرا ا

عدت الى أهل بنيت ذكر منهم السرقة المراب اليس كواه أور برت كم بالقد المراب المر

قادة فرماتے ہیں کہ میں حضرت سے بیرس کرواہی آگیا اور مجھے بہت ریخ ہوا کہ کا می میں اس معاملہ میں حضود سے کچھ عرض ہی نہ کرتا۔ اور حب میرے رچا میرے باس آتے اور الهوں نے وریا فت کیا کہ اس معاملہ میں م نے کیا کیا ؟ تو میں نے ان کوج اب سنا دیا۔ ان کی زبان سے نکلاً الله المستعدن مجر حضوطی ہی ویر سے بعد حضرت پر وحی نا زل ہوتی جنے رماری حقیقت کھول دی اور المتد نعلے کی طرف حضور کو بھی ہوا آپ بنوابی کی حابیت مفرایس دہی اصل محرم ہیں۔ اور قاوہ شے آپ نے جو فر مایا اس پاستفاد کریں۔ جنا بخرا میں دورا میں دورا میں المتد علیہ وسلم نے وہ مسروقہ ہتھیا دور میں کو دورا دستے۔

(الخضائها مع ترندي كناب النفنبر ودر منزر م<del>ن المام</del>)

ادراسی سنگ پیرهاه ربیع الا و ل میں بنونفگیر کی مبلا وطنی کا وا قعه ببیش آیا جس کو

رزین نے حضرت عمرو بن امبہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ :۔

عام بن طفيل ف رسول التدهيلي التدعليه كولكواكم مجھے سے درایسے آدی نتل ہو گئے بن کو آپ کی طرف امل كامعا بره نفا لهذا ان كانوں بهاهیجد يکم تاكراداكر ديا جائے .آنخفرت صلى الندعليه وسلم تبا تشریف ہے گئے اور وہاں سے بنی تفنیر کی لبتی یس گئے تاکہ انسے بھی (معابرہ کے مانخت)اں دیت میں امراولیں اور آب کے ساتھ جنومان ادر بھی تھے .آپ وہاں پہنچکر ایک ولوارسے کمراگا كربيطه عظئة اوران لوگوں سے اس معاطم میں گفتگو فرماتی ، اہنوں نے دیت میں شرکت کا افرار کیا۔ ونظام ريرسب تحجيم ود الماتحا ادرودسرى طرت بر شرادت مو فی کدان میں سے ایک اً دمی حیک سے اس د پوار رچرد کیا تا که و بال سے صنور ریس مجرکی ایک بِمَان كُراد ، وحررسل المدّصلي السُّرعليم وسلم كوجر بيل نے اس محركى الحلاع دے دى . آب فدأ ولى سع المحصوب مدية اوراب في تبالا كمان بسوديد سنة ميرات قل كى مازسش كى هى. بجراس عدادى بياب ندانى عبلا وطنى كالمحصادر نسارويار مالان كرييك آب كاير اراده منا-

كتب عامرين الطفيل الى رسول اللهصلى الله عليه وسلم حتد قلت رحلين لهمامنك حوار فابعث يدبتهما فانطلق صلى الله عليه وسلم الى سأتمر مال الى بني النضار يستحينهم فىدينهما ومعس نفنسرس المسلمين فاستسنداليجدار فكلمهمرفقالوا نعمر فقاماحدهمفصعد على راس الحيدار سيدلى عليه صخرة فاخيره جيرئيل فقامر ثمرا تبعم المسلمون فقال لقدهمت اليهود بقتلى فقال لحمد بن مسلمة اذهب الى اليهودفعتل اخرجوامن المدينة لانساكنوني فيها فاحبلاهمصلي الله عليه وسلم يعبدان ال غېرندادلت، معاه زدين ، رجب الفوارمين ،

اس دافغه سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آنفزت صلی اللہ علیہ دسلم کو جمیع ما کانو ما یکو ن کا کاعلم محیط ماصل مذخفا۔ ورنہ آپ وست کی شرکت کی امید پر و ہاں تشریف ہی نہ ہے جاتے نیئز آپ کوان کے متعلق رائے مبارک بدلنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی ۔ اور پہلے ہی سے

آپ کافیصلہ وہ ہوتا جو بعد میں موا ۔ مالال کہ روابیت کا آخری ففرہ بنلا ر السے کوان کے بادے میں آپ نے دلتے بدلی " صبح بخاری میمج مسلم، موطا امام مالک ،سنن ابی واؤ داورسنن نساتی میں بطرق منتفر ادر بالفاظ متقاربه حزت عاتشهر لقيد دمنى النيوعنِها سيمروى سبعك : -الكالاعزوه مين يورول الشعلى الله عليه والمرك ساعظ على - الك جاكم آب ن بِيُّا وَكِيا \_ وبال ميراكيب بإرجا مّا رباءاس كى نلاش كى وجهست المخرست صلى الشَّد عليه والم معظم المكنة اوراب ك سامة ووسرك ابل الككركومي معظم ما الميرا السموقع ميد مدسيت سم اصل الفاظير بي ب انقطع عقدلى فا قامر يسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسرواقام إلناس معد (الحديث) اور حسیر مسلم کی ایک روایت بین اس موقع بریه الفاظ بین که ب حفرت عاكشه البني رشى بين حفرت المسلمار كا عن عائسُتُهُ المَّماالسنعابة من بإراابية كي عنيس وه كم موكيا توسعنو رصله الند اسمارقلادة فهلكت فاسهل علیہ وسلم نے اسپنے سامجینوں میں سے مجھ لوگوں رسول الله عليه وسلم نامنا كواس كي ملائل مين بجيبها - الخ من اصحابه في طلبها - والمديث، ا ورابرداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ ہے حضرت مائش نے اپنا ایک دارگا دیا تھا۔ اس کو بعث رسول الله صلى الله عليه سلم تلاش كمن كے الع معنوم نے ابدین صنير كو اسبدب حضيروا ناسامعه فى طلب

ادران کے ساتھ چند آدمیوں کوا درجبیجا قلادة اصلهاعاكشة - (الحديث)

بہر حال ان تمام احا و بیث کے الفاظداس بیتفق ہیں کہ اس الدیسے تلائ کونے کی دجسے صرت نے اس منزل میں قیام فرا یا اور اپنے معض اصحاب کو آل سے الاش کرنے کے لئے بھیبا ۔۔۔۔ مجر اخر مدیث میں فدکور ہے کہ ،- فعنناالبعیسالذی کنت علیه قاصبا میروب ممنے اس اونٹ کو اعظایا جس پر میں العقد تعدید تعدید میں وہ اور مل گیا۔ العقد تعدید تعدید میں وہ اور مل گیا۔

المستريخ ري شروع كماب اليتم م ميخ مل باب البيم م اصفير ١٦- اليواود، باب البيم موطأ مالك ياب اليتم صلا ولنا تي بأب البيتم )

اس مدیت سے بھی صاف ظاہرہے کہ رسول اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم کو کل عینوب' یا جمیع ما کان و ما بچون کا عم محیط حاصل نہ تھا ور نہ بار تلاش کرنے کے بئے آپ کو قیام فرانے اور لوگوں کوا دھر اوھر جیسینے کی خرورت نہ مونی جگر جیسے ہی ھزت صدلیتہ گئے آپ سے عرض کیا تھا ۔ آپ فرما وسینے کہ تھا دے اون ط کے پنچے ہے۔

اوریه وا نغراکٹر محدثین اور اہل سیر کی رائے سے مطابان موزوہ نبی المصطلع ہیں بیش آیا ہے جو ہے میں ہوا۔ رادر بعبض حضرات کاخیال ہے کہ نتح کم میں بیر وا فغہ بیش آیا۔ جرا واحزث ہ

بس مور) للخطر مونتح البارشي منرح مبح مجا دى ص<del>فيا ١٠ ٢١٧</del>)

اور لام اور لام او افترسنن ابی واقد وارسنن نسانی کریس صفرت عمار بن یا مسردهنی التی عنه سے معروی ہے۔ مجھی مروی ہے ۔ سنن ابی واقد و باب الیم وانسانی الینسائر باب النسیم ، میرین کا مردی ہے ۔ سنن ابی واقد و باب الیم وانسانی الینسائر باب النسیم ،

> میری میں صرت مذلیفہ رمنی الند عنہ سے مروی ہے کہ میری میں صرت مذلیفہ رمنی الند عنہ سے مروی ہے کہ

عز وه احراب کی ایک دان کوجب که برطری نیز مهوا چل د همی همی اور برطری سخت مردی این میل رویا عدم سلم نیم سرکه هما طاکته که زیا ما : --

می رسول النوسلی النوعلیہ و لم نے ہم کونما طکیے فرما یا : -الاسطول یا شہیدی بخد بوالقوم

الارجان يا سيى بعاد الارجان يا سيى بعاد الله عزوج الاعتباد من القيمة المالة عن المالة

کیکوئی ایب مرد ہے جوح لیف سے کشکر کی خراکر مجھے دے . خدا قیامت کے دن اس کے بدلہ بیں اس کومیری معبت نفیب کرے گا . حذلیہ کہتے ہیں کہ اس کے جاب میں ہم سب فاموش

رہے . مجرحصنور تے ور بارہ میں ارشا دفر مایا . (در بعض روایات یں ہے کہ تین وفعدار شا د

مزایا) بھرآپ نے حصرت حدید کو نام زوکر کے حكم ديا معذيفيم اعظو إادردسمن كى فرج كايتر نكال کے لاؤ رچنا کچر حفرت مذہبے گئے اور خربی مال كرك حضور كومنها تيس

فسكتناف لديجببه منااحك فقال فتميا حدديفة فاتنا بخبرالقوم والحديث

اس مدمیث سے بھی صاف ظاہرہے کنووہ احزابات کک بھی استحفرت صلی اللہ علیہ وہ كركاعنوب ياجمع ماكان والبكرن كاعلم ممط حاصل مزتفا ورزر ومصمن كي فرج كے متعلق معلق عاصل کرنے سے کسی کو د ماں بھیلیے کی ضرورت ہی منہ موتی ۔ اور عزوہ احداب بنابر تو ال ج م صريع بس مواسيد

*(دا برح* نتح البارى *مده* 

ادراسي عزوة احراب مين ايك دن إور إليها تهى دا قعه بيش آبا اوراس روز أتخفرت کے حکم کی تغمیل کی معادت حضرت زمیر نے حاصل کی اور اسی دن موصوت مے حواری از بیر کا مبلیل انقدرخطاب پایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری بیں مصرت جابرے اس طرح مرقری ہے ر عزوه خندق ك ون رسول الندصلي الشرصليد وسلم ف فرما یا کون ہے جوہم کوان لوگوں کی جرالا کے مے ؟ نبیر فرص کیا ہی مامز ہوں ۔ آپ نے میرادشار فرمایا کون ہے جرجیں ان لوگوں کے مالات کی فرلاک دے جمیرزبرہی معومی کیا ہیں ماحزموں *بھیرنمیری مرمت*ہ آپ نے وہی ادشاد فرمایا اور مجرز ہر ہینے اسپنے کو مبیش کیا۔ أب نے نوکش ہوکرارٹٹا د فرما یا ہر پیمبر کے لئے کچھواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبرای

تقصیح مسلم کتاب المناقب میں چروی ہے۔

تال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الاحزاب مرب ياتب الجبرالقوم وفقال الزّبيداناتمْ قال من يانيّنا بخبر القوم؟ فقال النهبيرانا تعرقال من ياتينا بخنبرالمتوم؟ فقال النهبيرانا ثم قال ال ككلبنى حواديًا وجوارى الزبير» وصيح بخارتي باب غزوة الخندق ليك يبي واقع كحسى قدر اخصار

( فيحر مسلم صو<del>ر ۲</del> )

ادرمصتطانیابی سنسیبری مهلب بن ابی صفره کی ردایت سے اسی عزوة احزاب کے

وا قعات میں روی ہے۔

قال دسول الله صلى الله على

وسلمروهوريخاف ان يبيهم

ابوسفيان ان بستّعدفان عواكم

حمد لا بنصرون "

رواه ابن شيبركمنز التمال صيري

توتوتهارا الميازي نغرة هم لا يبصحون مونا چاہيتے۔

اس مدین سے بھی ہارا مرعاظا ہرہے کیوں گاڑا تخرت صلے الدعلیہ وسلم کو علم غیسب کلی یا علم جمیع ما کان و ما بیحرن ماصل مبوتا از آپ کوشخر ن کاکه دی مظره مذہر تا۔ اورمعلوم موتاكه اليبي كوتى واروات مونى نبيرسيد

مرسم عمتر ۱۰۰

صيح نجارى اومييح مسلم مي عزوة بتي فريضيه كتے بيان بس معرت عاتشه صديقة منى

التدعنهاكي رواببت مصمر وي سبع ـ لتشأرجع المنسبى صلى الله عليد وسلممن الخنندق ووضع السلاح

واغتسل الاهجبريب فقال قد وضعت السلاح والله ماوضعاه

اخرج اليهم، قال فالياس و قال هله هنا واستاس الى بنى قريضه

فخرج السنبى صلى الله علي وسلمرالبهم وصيح تجادى بالجزج ابني

الأدية بم نے تواجی كسنىس الارك. ادھران کی طرف چلتے آپ تے فرما یا کدھر جوانوں

ف النادم مع بتلا ماكرٌ بني فراهِندٌ كي طرف

ا منبول في عزوة مندن مي كي موقع ريخت

دمول التدمى الترمليه ومسلم كونحطرة تتفاكة الإمفيان ابنے مشکرکے مای مسلمانوں پرسٹیٹ ٹون ماہیے توآب مے معلان کو مداست کی کراگرالیا ہو

جب رسول التند صلى التدفعليه وسلم عزوه خذن والبس منست اوراسيع عبم اقدس سعم بغيار علبلده كتقاور عنىل فرمايا لة تصرنت جبريل جنر فدمن بوست اورانوں نے کما آپ نے مخیا الی بی قریمین شنم میری ) خطراک نطری کھی ) چنانچہ آپ میل اور ان کا محاصر کے ماتھ ادھر تشریب سے گئے اور ان کا محاصرہ کیا ۔ اکٹے -

یہ ۔ اس مدست سے بھی ہما دا معاظا ہرہے کیوں کذاگر آ تحفزت معلی الشرعکی و م کواس وقت علم عنیب کلی یا جمیع ماکان و ما بجون کا علم میط حاصل ہوتا او آپ کو پہلے سے الا ہوتا کہ اس کے بعد ہم گونبی فریفینہ کی طرف جا ناہے ۔ اور مہتھیار نہ آناد نے اور نہ آپ کو حضرت جبر تیل سے بیسوال کرنے کی ضرورت ہوتی کہ " الیٰ ایدن " دیعینی اب کدھر مانا سے ہے)

مديث منبرادا

اور صفتها أتضرت صلى الترطيه وسلم في زينب سنت مجس سن نكاح فزما ماال اس سے وافعات میں سے ایک بیر ہے کہ حب آب نے والمید سے کھانے برلوگوں کو مو س ترج لوگ کھانے سے فادغ مونے کے بعد جمی وہیں اسی مجرہ ہیں بیٹے با میں کستے سے جس سے صرت کے افات اور منافل میں خلل پڑا، آپ بایں خیال و السے اُعظ سي كمديراو المراق المرابق عن المناج المجدديرك بعداب يسموكروالس تشريف لاتے کماب وہ لوگ جاچیے موں گے ، لیکن پیصرات ابھی مک بلیھے با بیس کرنے سے ا در اہنیں حضرتے سے منشارکا با نکل احساس نہیں ہوسکا چنانجیر حضرت بھیروالیس باس ہی کو تشريف ہے گئے . اور مجھ دير كے بعداس خيال سے تشريف لائے كراب وہ لوگ ب هِ مِن كَ بِهِنا كِيهُ اس رتبه وه ما يك عظ - توآب اندر محرومي كشراف العاسمة -يه واقع هيم بخارى اورهيم ملم دعيزه مين حفزت السي كي روايت سيم وي اوراس کے ص مصر سے ہمارے استدلال کا تعلق ہے وہ حصرت الن اُکے ـ " تمرطن انهم خرجوا فنرجع و رجعت معسم عنى اذا دخل عسل زينب فاذا هم جلوس لم بقوموا فرجع النبي الله عليه وسلم، وعيم عادي البناح باب الديري "وي ع ملم

باب زواج زينيب صرام

اس بیان کا واضع مفادیم ہے کہ رسول اللہ کا اللہ وسلم بہلی مرتبہ بیر خیال دنروکر تشریف لائے کہ اب وہ لوگ جائیجے ہوں گے . کین آپ نے آگر دیجا کہ وہ ابھی بیبھے ہی ہوتے ہیں ۔۔۔۔ اور یہ اسی صورت میں تصور مہدسکتا ہے حبب کرآپ کوعلم کلی اور جمیع ماکان وہ ایجون کا علم محیط' حاصل مزہو۔

> حديث ممريا. حديث

سنن ابی داود میں حضرت منیر و بن شعبر رضی الند عنرسے مروی ہے آپ فرات

ہیں کی و۔

ایک دن میں ابس کھاکر دسول الند ملط الند علیم کی سے دہیں مامز ہوا اور و بال ایک دکھت ہو ہو جو بی کا کی ہو جی تھی اور میرے بہنے ہو ابس کی لو و بال محمول ہونے تھی ۔ جب دسول الشطیع الند علیہ وسلم نے فارختم فرما تی توارث او فرما یا کر چی تھی اہم کھاتے دہ اس وقت تک ہما دے باس نہ آتے جب بہل کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی دواس سے ذائل نہ ہوجاتے ۔ مغیرہ کہتے ہیں جرجب میں سے اپنی فارختم کو لی تو میں آپ کی باور ہو من کیا ورا اپنا ما تھ لائے !

ایس میں نے آپ کا باعد کرنے کے اندر اپنے بیسے پر دکھا ۔ تو می سے ارت او فرما یا ، مل بیک سیسے بر دکھا ۔ تو می سے ارت او فرما یا ، مل بیک میں معدود ہو۔

معتی برس آپ سے اور اس او فرما یا ، مل بیک تم معدود ہو۔

گدیا حضرت مغیرہ نے اس طریفہ سے اس خزت صلی التدعلیہ وسلم کدیہ با درکرایا بکر دکھلایا کدیں نے لہن کا استعال بیادی کی مجبوری سے کیا ہے ۔۔۔ اس سے بھی صف

اگرچراس واقعہ کا سنرمتعین طور پرمعلوم نہیں تاہم پرلینتینی ہے کہ یہ سے جے بااس سے بعد مبی کا واقعہ ہے کیوں کہ حضرت معیز اسٹ چے (عام الخندی) ہی ہیں مشرت باسلام مویتے ہیں۔ والٹداعلم

مدست منسلول

صيح سنجاري الميحيم الدرنيز ونكركتب مدميت مي حضرت المن يخ سع بطرق منتلعذيه یه واقعهمروی سے کوقلی آلی کا عربین کے جند اومیوں نے انحفرت صلی التدعلیه وسلم کی فارت المرس میں مامز ہو کراسام قبول کیا ۔ اور آپ سے معیت کی ، مجرحب چند دانوں کے بعد مدمیز کی آب دہوا ان کے موافق مزاتی اور وہ مجھے بیمار پٹریگئے نوانہوں نے آنحضرت سے احالا عِا ہی کہ ہم کواونٹوں کے گلوں کے ساتھ حنگل میں رہنے کی اجازت دی جائے حضوصالینڈ علیہ وسلم نے ان کواجازت وے دی کہ وہ بیت المال کے اونٹوں کے مائق رہی اوران کادود حدو غیره بیسی، چند دلوں میں دہ اچھے ہو گئے اور ابنوں نے یہ غدّاری اور مفاکی كى كها ونول كے ميرواسے كو قتل كر ديا اورسب افول كوسك كر فرار مو گئے ايك جروا لاجو ان سے بے گیا تفاوہ دوڑا ہوا آیا اور اسے اطلاع دی کہ الیا دا تعربو کیا اور میرے ساتھی كوره لوك قبل كرك سارس اونوں كو الكالے كئے حضور نے فوراً جند سلمان سواروں كوكرز بن جا برہنری کی مرکر وگی میں ان کے تعافن کے لئے موانہ فرمایا ۔ جنا بجرسواروں کایہ بہت ان و گرفت در لا یا داور مجران مرتد فقارون کو بنها سبت عبر تناک منزادی گئی و الخضای (میرونی کاب الطهادت ، الفِناً کتاب المغاندی ، ومیحی مسلم اب محمالحادین

اس واقعه سع بعي صاف ظاهر به كم أنخفرت معلى التُدمِليد وسلم كوعم عيب كليٌّ

تا جمیع ما کان و ما یکون حاصل منطقا، ورندان غدّار مرتدوں کی بدنیتی اور ان کے نا پاک اور مطرناک اداد ور ، پر آب کو پہلے سے اطلاع ہوئی ادر آب کو پرموقع نہ و یہتے ۔ اور بر واقعہا می این اصحات کے قول کے مطابق جما وی الاخری کے جمیعی اور واقعہی وابن صعدوا بن جان کے قول کے مطابق سویں بیش آیا اور یہی ذیا دہ مشہود یمیں ہیں۔ والنّدا علم اللہ میں اور کا معالی سے مطابق سوالی سے مطابق سویں بیش آیا اور یہی ذیا دہ مشہود یمیں ہیں۔ والنّدا علم

عدس في منها ۱۳۹۱) ادرالتی کالده کے آخریں اُکفرن صلے انٹر علیہ وسلم نے قریباً چودہ سواصحاب کوام كے ساتقربينت عمره كم معظم كانفىد فرما يا اورجب مفام ذوالىليفر بينج تورياں سے آبىنے احرام باندهاا ورقر افن كے معتب وقريا أستره اونٹ آپ ك ساعق عقر ان كى نشانى كے طور بر آب نے ان كے قلا دے ولوائے اور اشعاركيا اور وہيں سے ايك منتض خزاعه نای کوماسکس کی تینیت آگے روانہ فر مایا اور آب اپنے قا فلیے راعقر ابر آگے بڑھے دیے یہاں کک کیجب مقام فدیمالاستطاط برہنیج قواس جاسوس خزاعہ نے آگر آپ کو بتر دیا کہ قريش في آب كے مقابل كے سے تمام تبيلوں اور جاعتوں كو جع كيا سے اور ابنوں فيط كركيا ہے كہ وہ ككر وافل سے آپ كوردكيں كے ادراس كے لئے جنگ كريں گے . يمعلم مون کے بعد اس من الله والله وسلم نے اہل الرائے اصماب کو جمع کر سے ان کامشودہ یاادر برطے پایاکہ اسی طرح بطے چلیں اور اپنی طن سے جنگ کے لئے کوئی پیٹیقدی ن كري - اگر قرايش بهارے داست بين خود مي مائل موں اور مم سے جنگ كريں تو مدا فعانه جنگ کی جانے ، یہ طے ہوجائے کے بعد آپ خدا کے :ام پُر کے بہاں تک کہ وادی مدیببریس جاکراتب نے مقام فرمایا اور بھر خود فریش کی طرف سے مصالحت كى گفت وشنيدكاسكساريروع مواراور بالآخوة بمون بوحد بيبيك نام سےمتہدد معرون ہے اوراس میں منجلہ اور چیزوں کے بریھی طے ہو اکہ اس سال آب لیغر عمرہ کتے والپس ملے مایش اور آئندہ سال آگر عمرہ کریں۔ جنا بخراسی قرار داد کے مطابق آپ نے مع ا بنے پورے قا تلہ کے والیسی کا ارادہ فرمایا اور توگوں کو سکم ویا کہ قربا فی کے جوجا نور

رافق آتے ہیں۔ ہیں ان ک قربا فی کرکے اور اپنے سوں سے بال اثر واکے احرام حتم کڑیا جانے الین لوار اس صلح کی ظاہری مغلوبیت سے گویا اسس قدرمنا تر بھے کہ کو تی مجی اس کے لیتے اپنی جگرسے ندانھا بہاں تک کر حضرت سے مین وفعداس ادمثا و کا اعادہ فرما یااس بر جی حب آب نے کسی کواٹھا نہ دبھانواپ نقیمہ میں تشریف سے گئے اور اپنی المبیم طہروام ، المراضية و غالباً ان سے استفسار میر ، اس صورت حال کا تَذَره فرایا ، انہوں نے متورةٌ عرض كِي كُواكِيةِ عنورجِات في كولك الساكري تواب ان سي تحجيد نه فرا بين بكر نود والمرتشر لف في م جاریسب سے رامنے پہلے مودا بنی قربانی فرما دیں ۔ اور ا بینے بال انرواویں ۔ اس کے بعد دہ لوگ خور بخروں کی تعبیل کریں سے جنا بختصرت نے ان سے اس مشورہ میں بیعل فرمایا اور عود با ہرتشریف لاکرسب سے پہلے آپ نے قربا بی کی اور اللّی کو بلاکراہے بال اتر والتے جب لوگوں نے یہ دیکھا توفوراً انہوں نے تھی اپنی اپنی قربا نباں کرنی اور بال اتروانے مشرع كد ويية اوراس طرح عمره كاوه احرام خيم كركة ب مدينه كوواليس موية " به خلاصه ہے ان اما دبیث کا جواس وافقیہ سے متعلق سیحین میں روی ہیں۔ ( الانتظام و سي<u>ناوا</u> تحييطي بناري كتاب المغازي وكتاب الشروط وليخيم ملم باب صلح الحدسيبير ؛ اس داقعہ میں دو چنری الیبی ہیں جن سے ہمارا مدعا خاص طور بید تا بت مونا ہے ایک انخفرت کاخترآ میرکو جاسوسی کے ستے جھینجنا ۔۔۔ اور دوسرے لوگوں کو قرابیا کینے ادر بال اتر وانے پر آمادہ کرنے کے لئے بہلے زبانی ادشا د فرما نا۔ اور پھر حضرت ام سلمہ مح مشوره سے بعداس سے ستے و دسراطرافیہ اختیار فرمانا ، کبوں کہ ظاہرہے کہ اگر آ تحضرت صلى التَّدْعِليد وسلم توعلم كلي ياعلم جميع مأكان و ما يحون عاصَل مهزا توخريش من حالات اورا<del>ل م</del>ح اراود ں کی دریا فت کے لئے آپ کوئسی عباسوس کے جیسنے کے ضرورت مزموتی ۔ اورلوگوں كوفر إنيان كرف اور بال انر ولف برآ ماده كرف كے بيئے جوطرافية آپ نے حصرت أم سلم کے مشورہ کے بعد اخت بیار فرما با ۔ اور کامیاب ہوا۔ وہ آب پہلے ہی اختیار فراتے والتداعلم

## مدسین منبه ۱۰۵ مدسی*ث ب*سکر

المنط عدیبیاسے والیسی بیصرف رندرہ بیس دن مدینرطیبر میں نیام فرانے محرم مراحظ پس عزرہ تغیبر ہوا۔ اس کے مشہور دا قات ہیں سے ایک بیر ہے کہ حب*گ کے خا*لمتہ اور میلا نو آ کی فتح مکمل جرنے کے بعد جب قالون حبک کے مطابق فلیم کے گرفنادسٹده مرد وعورت فلام اور باندیاں بنا سے گئے . تو وحیہ نامی ایک صحابی نے خدمت اقدس میں حاصر ہو کرعرص کیا کہ ایب باندسی ان میں سے مجھ عطا فرما دی حالتے ۔ آپ نے ارشا د فرما یاجا دَ ایک باندی ہے ہو،اہنوںنے گرفتاد شدہ عورتوں میں سے صفیہ بنت میتی کو سے لیا۔ اسنع ہی میں ایک اور صحابى حاحرِ خدمت موست اورا بنوں نے عرض كب صنور كنے صفيرينت حكيتى كو وحيہ كوعطا فرما ديا حالاں کہ وہ بنو ترتینہ اور میزنفیر کی سرداد ہے لان صحابی کا مطلب یہ تھا کہ اس سے ایک توصفیہ ادر اس کی قوم کی وَلَسُکی ہوگی کہ اس کی سبا وہت اور عالی مربتی سے با دجوددہ ایک معمولی سپا ہی ہے حاله کر دی گئی۔ دوسرے اس سے ادرمسلان مجامبروں پر درخیبر کے امتیاز اور تفوّق کا مشبر مہوگا . بهرطال اس فتم کے مصالح کی وجرسے ان صحابی نے آکھزن صلی الله علیہ وسلم کی خدمت افدیں یں مشورة یوع ف کیا کہ صفیتہ کو صنور حود اسینے پاس رکھیں ، آپ نے ان صحابی کا یہ مشورہ فتول فرمالبا اوروحيه كوطلب فرماكرا دشاوفرا ياكه اس كى بجائے مت ادركونى باندى بے لوا ورحفرت صفيه كو آب نے آزادی دے کرخود زوجیت کے منرف سے منرف فرمایا ۔ (میم مجاری کاب العسلواة إب ما يُدكر في انفخد - وميح مسلم كناب النكاح صوف )

اسس دانعه سے بھی ظاہر سے کہ دسول الناصلی الناعلیہ وسلم کو علم غیب یا علم جمیع ماکان دما بیکون نہ نخاء کیوں کہ اگر البا ہوتا تو آپ سٹر دع ہی میں صفیبہ کو ویتی کے لیے عطا مدخر الستے ۔ نیزاس صورت بیں ان دوسر سے صحابی کو خدمت اقدس میں اپنامشورہ اور اپنی رائے بیش کرنے کی حاجب مزموتی ۔

مدسيف مندواويوا

ادراسى عزوه نيبرك واتعات يس سے ايب واقفرس كو ابن جري كے والسكنزالها

يى عدار من ابن افى عمره كى روايت سے نفل كيا ہے يہ ہے:-

النالسبى صلى الله عليه وسلم مرا مراة مقتولت فعتال من قتل هذه؟ فعال رجل المال رفتها خلنى فاراد سه ال تقتلها فامر المنبى صلى الله عليه وسلم مدفنها " ورداه ابن جريك زانعال شوي

رسول الشرصلى الشرعليه دسم كاگزرايك مقتول عددت پرموار آپ نے دريا فت فرما ياكم اس كوكس نے قتل كيا ہے ؟ ايك شخص نے عرص كياكم ميں نے اس كو دگر فنادكر كے ) اپنى سوادى ہم بيچے بي اليا تقاتو اس كا فاعم كر ديا و تو آل تضرت ليس ميں نے اس كا فاعم كر ديا - تو آل تضرت صلے الشرعليہ وسلم نے محم ديا كم اس كو دفن كر ديا جائے ۔

اس واتعہ سے بھی بھادا مدھا صاف طاہر ہے کبوں کہ اگراً تحفزت صلی النّدعلیہ وسلم کو 'علم عینب کلی' یا علم جمیع ماکان و مائکون' حاصل ہو تا تومقنولہ سے منعلق آپ کو یہ ورما فت فولمنے کی خرورت نہ ہوئی کہ من فیل بڑہ ہجلاس کوکسٹ قبل کیا ہی

یزاالی عزوہ نیبرکے وافعات میں سے بیھی ہے کہ ایک پہر دی عورت دنیب بنت اکورٹ ) نے آئھ رت ملی اللہ علیہ و کمی وعوت کی اور بحری کے گذشت کے سمنے ہم ایم وعوت کی اور بحری کے گذشت کے سمنے ہم اللہ و اللہ و با کہ اس میں نہر کی آمیز مٹل ہے ، اور اگر جم بجالٹ مراہ ہوا کہ اس میں نہر کی آمیز مٹل ہے ، اور اگر جم بجالٹ مراہ ہوا کہ اس میں نہر کی آمیز مٹل ہے ، اور اگر جم بجاری کے باوج دور نہوں نے مشہرے باوج دور نہوت کے لحاظ سے لقم منہ سے اگانا مناسب نہ سمھا کا بنر نہ ہو سکے اور اس میں اس میں اس میں اس وقت اس اور اس وقت اس در مربی نے ان کا خاتم ہوا کہ اور اکھرت صلے اللہ علیہ و سم پر جبی آگر جو اس وقت اس در مربی کے بعد مرض الوفات میں آب نے اس کا بہت نیادہ اڑ محد س کیا حتی کہ حربت عالئے ہے آب نے فرا با ہے۔

"ياعائشهما أزال اجد المرالطعام الذى إكلت بخيير وهذا اوان وجدت انقطاع المبرى من ذالك السمّ " رَحِيْ تَجَارَي لِبِ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مَلِيهُ وَاللَّهُ السَّم دیعنی مین سال سے برابر میں اس زہر الوو کھا نے کی تکلیف مسکوس کرتا ہوں ۔ چنجیبر میں نھے کھلا پاگیا تھا۔ اور اکسس وفنت اس زہر ہی کے انٹرسے میری رگ ما ن کلٹی سی معلوم ہور ہی ہے۔)

اس وا قعدسے بھی ہادا مدعا با تکل ظاہر سے کیوں کہ اگر آ تحفرت صلی الندهليدولم سرٌ علم عنیب کلی یا علم جمیع ما کان و ما کیون حاصل ہز آلو اس میرد دبیری میرحرکت آپ کو بیہلے سے معلوم ہوتی اور بدالمناک واقعہ بیش ہی مذآ تا۔

(اس دا قعه کی زیففیل اگر در کار م و لوکتب سیر کے علادہ فتح البار ٹی باب اسٹاۃ التی تمت للنبى التعليدو الم تجييرون من هي النظر فراني جاسكتي ب

مرتبث منبواكا اوراسى عزوة نيمبرك واقعات مين حفرت زيد بن ثابت السيس ايك وافغه بدهجي

مردی ہے کہ نہ

عز و خير بس مم رسول المدصل الله عليه وسلم ك مركاب سفة توسم نے ببت سي گويوں كاشكار کیا ۔ اورلوگوں نے ان کوبھون بھی لیا. ہیں نے بھی بھونا۔ بھیریں نے اس کولاکر صنور کے سلمنے رکھدیا۔ تو آپ نے ایک نکرٹسی لی اور اس کی انگلیا شادکرنے گئے بھے فرمایا اگلی امتوں میں سے ایک امت کومنے کرکے زمین پر رمینگنے والے جالذر بنا ویاگی تھا۔ بیں <u>تجھے معلوم نہیں</u> کہ وہ مخلوق کی ک<sup>و</sup>نی فتم م بير حضور في اس كوكها يا بنيل والخ

المليخنامع رسول اللهصلى لله عليرولم فىغزد لاتحيير فاصبنا ضيابًا فاشَّتْرَىٰ الناسمنها واشتوبت ثمراتيت النبى صلى الله على وسلم نوضعة بين يديه فاخذعودًا فجعل بعداصابعه فقال ان امة من الإممرمسخت دوا**ب ونيلا** ادرى اى امة فلم ياكل، الدي (دواه ابن جريركزانعمال صعم) اس مدبیث سے صاف طاہرہے کہ دسول النّد صلی النّد ملیہ وسلم کواس وقت

یک جمیع ما کان و ما بیکون کا علم محبط حاصل نہیں تھا۔ جبیبا کہ احت ری خط کشیدہ فقرہ شاید سے یہ

' مچهر قریب فزیب اسی هنمون کی ایک عدیث فیقی آملم اور منتدا حدیب محفرت هارمین منافع میاسی را ذاط بین :

سے بھی مروی میکے قیمی ملم کے الفاظ یہ ہیں:-اتی مرسول الله دسلی اللہ علید دسلم

بضب فابي ال ياكل منه وقال لآ

ادرى بعلد من القران التي مسغت

(مِنْ الله من الله الله الله )

صور اقدس صلی المدعلیہ وسلم کی ضدمت بیں ایک کو بیش کی گئی تو آہب نے اس کے کھانے سے انکار فرماٹیا اور ادشا و فرما یا کہ بھے معلوم نہیں شایدیہ ان امتوں میں سے ہوج مسنح کی گئی ہیں .

نیز جیجی سام ہی میں حضرت الوسعید فعدری رضی الندعینہ سے مردی ہے کہ ایک بدقی فعرت الدوس میں معاض ہوا اوراس نے عوض کیا کہ میں ایک المیسے شیعی جنگل میں رمہتا ہوں جہاں گومتیں بحبرت ہیں اور ہما دسے یہاں کے لوگ عمد ما ان کو کھاتے ہیں (تواس بارہ میں مجھے کیا حکم ہے ج) ....، اسمخرت صلی الند علیبہ و مے جواب میں ایشاد

حرفان المرادة دلام) ما د داده المرادية

پاآغلی ان الله عزوجل لعسن آؤ غضسب علی سبط من بنی اسرائیل

فسخوم دوابايداون فالارض فلا

ادرى تعل هذا منها الحديث

ر ميخ مسام <u>۱۹۳</u> و کمنز آنعال صو<mark>اله</mark> )

بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ پر تعدا کا مفنب اوراس کی چیٹ کار ہوئی اوران کو مسنح کمر کے رہبن پر دینگنے واسے جانور بنا دیا گیا ، جوز ببن پر دینگئے ہیں۔ تو مجھے معلوم نہیں شاید بیرگر انہیں ہیں

اور سنداحد سنن ابی داؤدسنن نساتی ادر سنن ابن ماجر میں صرت ثابت بن دو بعیہ سے مروی ہے ، کہتے ہیں کہ میں نے ایک عزوہ بیں جبنی ہوتی گو حصنور کی خدمت افدس میں پیش کی تو آ ہے سے اسس کو تنا ول نہیں کیا ۔اور اس سلسلہ میں فرایا کہ ہے بنی اسریل کی ایک اتمت زمین برنسین والے جالف<sub>ا</sub>رول کیصورٹ میں مسنج کم**ر دی کئی تھی۔ ا**ور مصيم علوم نبس كدده كون عالور من ع

ان امنة من بني اسرائيل مخت دواب فى الارض وانى لا ادرى اى الدوابهى (كزاتمال صرفي)

ديدرى رواببت سنن ابي دا وُرُكناب العبيد والذبائح باب الفنب بي ملاحظة مرر) اورُسندا حدمیں منیمضمون حصنرت مذیقہ رصنی التُدعِنه سے بایں الفاظ مرقری ہے . ایک امت منح کروی گئی بھنی نامعلوم کیا گگئی اور مجھے بیتہ نہیں شاید برگوارسی میں سے مور ۔

المن مسخت ما درى مافعلت ولاادرى مسلهذامها لين (الممنب) اكنزالعال صلك)

اور معج کبیرطِرا نی میں حفرت کسمرہ من حبد ک<sup>ین</sup> اور ما برائن سمرہ سے قربیب فنر بیب ہیم صنم*ی*ن ابنی الفاظ میں مروی سے داکنترانع الصرالی

صبيح تخارى ومبيح مسلم وعنيره بين بردابت ابن عباس حفزت خالدبن الوليد سيمرقنى

ایک دن ئیں رسول النّرصلی النّدعلیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی ذوجرمطہرہ حضرت میموند سے حجرہ میں واخل ہوا۔ ریہ ان کی حفیقی فالہ تضبی ، تواس وقت ان کے یاس معنی ہو ٹی گورکھی ہوتی مھتی جس کوان كى بهن حفيده مبنت الحادث مخدس اينے ساتھ لاقی عیس فرحفرت میوند نے وہ کو صنور کی فدمت یس پیش کردی (اور آب کی ماوت مبارکه می ک بهت كمكسى كهانے كى طرف ماتھ بھے جب تك كرأب كوسلانه دياجا بالكرياب بهجب آب كعاني كمه يتح لم تفريرهاني ملك توجوا ذواج مطهر مع، وه بيان فرمات بين (واللفظ لمسلم) المردخلمع رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى ميونة دوج النبح سلى الله عليه وسلم روهي خالته وخالة اسعاس وحدعندهاصباعنونّاقدمتبه اختهاحفيدة بنت الحارث من نجدفقة مت الفسب لهول اللهطى اللدعلي وسلمروكات اقل مالعثدم يدىيدلطعام حتى يجدث بدو بيتنى لد فاهوى رسول الله صلى الله عليه وسلميدة الى الضر فقالت

وہل حا هز خیس ان میں سے سی نے کما کر جو چیز آپ کے سامنے بیش کی گئے ہے . وہ حضور کو مبلادینی چا، بیتے . جنا پیزع صن کیا گیا کہ حضر سن یہ گو ہے ۔ تو آپ نے اس کی طرف سے الم تھے کھینے لیا۔ الم (ودوسری دوایت میں ہے کہ وسترخوان رہج اورکھا نا تھا ۔ آپ نے صرف وہی کھایا۔)

امراًة من النعة الحضور اخبرن رسول الله صلى الله عليه ويسلم بما قدم الدقل هو النف فرفع رسول الله صلى الله عليه ويسلم بديد له "

الحدديث (مي<del>ني ممام ۱۹)</del> روميح بخاري كما**ب الذبائخ والصيدباب لضب** 

اس مدین سے جی صاف ظام ہے کہ دسول اکٹر صلے المتد علیہ دسلم کواس وقت کہ "علم عنیب کلی اور جمیع باکان و ایجون کا علم محیط حاصل مذخا ، ور مند صنور کونو وہی اس کا علم موتا کہ مدیب رساسنے یہ گوبین کی گئی ہے ۔ اور آپ منٹر وع ہی سے اسس کی طرف ہاتھ مزیر صافتے ہے اور آپ منٹر وع ہی سے اسس کی طرف ہاتھ مزیر صافتے ہے اور آپ منٹر کے قوائد بیان کرتے ہوئے اوام فراتے ہیں "مالی کرتے ہوئے اوام فراتے ہیں "مالی کا میں المعنوم ہوئی کہ صنوبہ فرات ہے ایک معلوم ہوئی کہ صنوبہ مسلم کا میں اللہ معلوم ہوئی کہ صنوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمیب کی صوف و ہی چیزیں معلوم ہوتی تعنیں جن کی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کو عمیب کی صوف و ہی چیزیں معلوم ہوتی تعنیں جن کی اللہ تعالی اللہ علی طرف سے اطلاع دی جاتی تھی۔ "

اور یہ مدیث سک بھے بعد کی ہے۔ کبوں کہ صفرت میموند کو صنوں کی ذو جہیے ۔ کانٹرف عمرۃ القفار بیں ماصل ہوا ہے ۔ جو دیقعد سے ہیں ہوا تھا ادھر نھا لڈاس کے مجمی بعدم شرف باسلام ہوئے لیس یہ وافعہ الامحالہ سک۔ ہجری کے بعد ہی کا ہے والٹداعلم -

مدسيث منزواا ناواله مدسيث منزواا ناوال

میجرد سلم دسنن ابی دا ؤ داورسنن لسائی میں بوانسطدا بن عبا مرتن حصرت مبمبو من<sup>رن</sup> سے مردی ہے۔

ابك دوز رسول الترصيط الشدمليه وسلم حزت

ان النبي صلى دلله عليه وسلم صبح عندها

ا من خطر مرونت البارى صواح ۱۲ منه عفرله

میرون کے بہاں سے اور مجھ مگین سے ۔ انہوں
دیمی ہوں فرایا کہ بار میں آپ کو اداس سا دیکھ
دہی ہوں فرایا کہ بان اجر بانے مجھ سے ملنے
کا دعدہ کیا تفا۔ اور وہ نہیں گے جہراس دن مجر
انہوں نے وعدہ خلائی نہیں کی بھیراس دن مجر
آپ کی بیمی کیفیت دہی ۔ بھیرآپ کوخیال آیا کہ
گھریں کئے کا بچر ہے ۔ جنا نچہ آپ نے اس کے
نکال دینے کا بحم ویا ۔ اور وہ نکالد باگیا ۔ بھرآپ
نکول دینے کا بحم ویا ۔ اور وہ نکالد باگیا ۔ بھرآپ
نوجر بیل تشریف لائے آپ نے کہا ہے نوکل
نوجر بیل تشریف لائے آپ نے کہا ہے نوکل
دات مطنے کا وعدہ کیا تھا ، انہوں نے کہا ہے شک
لین جس گھریں گایا تصویر ہو ہم اس گھر
لیکن جس گھریں گایا تصویر ہو ہم اس گھر
میں نہیں جائے ہیں ۔ النے

يومًا واجمًا فقالت لدقد استنكرت هُيك منذ اليوم فقال ان جبريل كان عدنى ان بلقان فلم يلق تراسا والله ما اخلفنى فظل يومه على ذالك تم وقع فى نفسه حرو كلب تحت فسطاط فا مربه فاخرج تداخذ ما ترفنضع مكاند فلما المسى لقيه ما ترفنضع مكاند فلما المسى لقيه وسلم لقد كنت وعدتى ان تلقالى وسلم لقد كنت وعدتى ان تلقالى وسلم لقد كنت وعدتى ان تلقالى الله علي ميتنا في كلب ولاصورة البارح قال اجل ولكنا لاندخل بيتنا في كلب ولاصورة الديث رجم القوا مروالي المديث ومرابي ال

اسس مدین سے بھی ہمادا مدعاصاف ظاہرہ کی کبوں کہ آنخرن صلی اللہ ملیہ و کم اسلی اللہ ملیہ و کا اور اس وفت کے جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل ہونا تو آپ پہلے ہی اس کے کو نکلوا د د بیتے . بیزاس صورت بیں حضرت جبر سیل سے مقانے کا سبب معلوم کرنے کی کو تی صرورت نہ ہموتی . اور ظاہرہ کے کہ یہ واقع کے جبری کے بعد ہی کا ہمو سکت ہے کی د تی صرورت میں وزا اواخر سے ہی میں حضور کی ذوجیت سے مشرف ہوتی ہی میں حضور کی ذوجیت سے مشرف ہوتی ہی میں حضور کی ذوجیت سے مشرف ہوتی ہیں ، ۔

مى دخ لى هذا الكلب هيئا ؟ يرك كب يهال كفس كيا تفا ٩ البول نعون

کیا ُ وَاللّٰهِ صاحب بیت' فدا کی فتم مجھے تجھے مبتر نہیں ۔ (صیح شلم <mark>199</mark>) پس اس دوایت میں صرت عائشتہ <u>ال</u>سے آپ کا بیر سوال ہمارے استدلال کے لئے

ایک متقتل اور عبد اگاره وجربن سکاید.

ادراسی فتم کا ایک ادر دافعه بجواله مسندا حمد وسین نساتی دا بن ماجه وصیح ابن خربمیر وستخرج سعید بن منصور کنز العال بین حضرت علی رضی الندعنه سے بھی مروی ہے جس کا ماصل یہ ہے کہ حضرت علی مرتضای نے آنخفرت کے مزاج میں ایک بارکھے نغیرسا محسوس کیا

کا ک پیہے کہ سرک کی رسی ہے۔ ہو رہاں کے اس کے خواب میں آنخفرت نے یہ واقع نقل فز ما یا کہ تو اس کا سبب وریا منت کیا ۔اکسس کے جواب میں آنخفرت نے یہ واقع نقل فز ما یا کہ دن پی<sup>وون</sup> کا جاری تاریخ کا بھی ہے۔

مجھے حجرہ میں کچھ آسٹ سی محسوس مورتی تومیں نے کہاکو ن ہے جہ جواب ملکر میں جرمل ہوں

ر میں نے کہالون سے جھواب مالہ میں جربی ہوں میں نے کہالشریف لاتنے دا ہندں نے کہانہیں اب ہی ہاسرنشریف ہے آتنے چنا کیز میں ہاہر

ا گیانواہوں مے تبلایا کہ ہادے گھریس کونی الیسی چیزہے جس کے موتے موتے مزشتے

این بیرجے یہ بات ہوسے اوس ہو ترصور واضل نہیں موسکتے میں نے کہا مجھے تومعلوم

ہٰیں اہنوں نے کہا آپ جاکر ویکھتے ، چنا پڑمیں

آیااور در دازہ کھولا قدسواتے کئے کیے ایک یہ سر سے سے

بچے کے حس سے حسن کھبل رہے تھے کچے اور میں مند میں نامیر مر کارس کا میں اور کا

مجھے نہیں طا، ندیس سے اکر کہاکہ میں نے ندکتے کے ایک بچے کے سوالحجے بھی بنیں بایا - ابنوں نے

کہاکہ یہ تین چیزیں الیبی ہیں جہاں ان میں سے

اد صور قلم می کنترانعمال ص<del>وال</del> کم کمکریو نین چیزیں الیبی ا کوئی ایک ہووال فرسٹنے واخل نہیں ہوننے ، کتا ، جنابت ، یامورت ! معرور اللہ میں میں میں اللہ تالا اللہ کا مان میں اللہ میں

اس مدیث سے بھی ہمادا استدلال ظاہر ملکہ اظہر ہے اور یہ واقتر بھی کم از کم شبطہ یاسٹ بھی کا ہوسکتا ہے۔ کیوں کہ صربت حن دحنی الشکی ولاوت رمضان المبالک

ان سُمُعَنَّى فَيْ الحَجْرَةُ حَرِكَةً فقلت من هذا ؟ قال الاجبريُّيل قلت ادخل قال لا، اخرج، فلما خجت قال ان في سبيت نا شيئًا لايدخله معك ما دام فيه قلت ما اعلمه ما جبل قال اذهب فانظر فندهبت

ففت تالبيت فلم اجلغير حروكان يلعب بدالحسن

فقات ماوجدت الاجرقا قال

اغاثلت لم يلج ملك مادام فيها

ابدا واحدمنهاكلب اوجنابة

ست يد من موتى ہے . اور اس واقع كے وقت ان كى عمر جار ما پنج برسس سے كيا كم موكى . والن*داعلم -*

صیحین اورسنن ابی واؤد میں مصرت میموند افسے مروی ہے . كما منبوب ني ايت باندى آزاد كى اور حضور

عتقت وليدة ولسم تستاذن النبى صلى الله عليه وسلم فلما

كان يرمها قالت اشعرت يا

رسول الله الى اعتقت وليدتى؟ فال اوقعلت قالت نعمقال

اماانك تواعطيتها اخوالك

كان اعظم لاحرك

(للشِّخين وا في واوَّد جمع الفوائد ص<u>احا)</u>

سے اس محمتعلق اجازت نہیں لی مجرحب ان كى بارى آئى توابنون في مصنور سيع موس كيا - كيا حضور کومعلوم ہے کہ میں نے اپنی اس باندی کو أزادكرويا ب ج آپ نے فرا ياكميام كرمكين ؟ مرض كي لإن يارسول السُّدين توكير حيى ، فنرا يأكمهُ اینے امروں کوعطاکر دسیس تواس میں تہارسے لئے

زیاده توا*ب مبدتا* .

اس مدريث سي بهي صاف معلوم مواكر صنورصلي الله عليه وسلم كواس وفت مك على ميط حاصل منتها . ورنه آپ كوپيلے سے اس كاعلم ہونا . اور پہلے ہى آپ ان كوبيمشور و ب ويت . اوريه واقعرى لا عالدت مرسح بعدي كالمي مالا يفي -

صيميين ابخاري ومسلم اورجامع ترندي ميس مضرت عبدالتدمين عباس رمني التدعمنه سےمردی ہے فرماتے ہیں کہ استحفرت صلی الله علیہ وسلم ایک وفعربیت استحلاز شریف ہے كة نويس في أب مع يق ومنوكا بافى نيادكر مع دكا وبا جب آب في المراكراس كو و سيھانو دريا فت فرمايا 🗕

مى وضع هذا ؟ فقالوا ابن عباس فعال اللهم فقه في الدين وعلمه الشاويل-

ر می از ۱۹۸ صحیح نجاری جمع الفواند مین (میخی م میز) و میچ نجاری جمع الفواند مین

كريكس في ركها بيدي عرض كيا كياكم ابن عباس نے نوآپ نے میرے سے تفقہ فی الین

اورعام مفيبر فرآن كى دعا فرا تى -

اس مدسیث سے مبی ہمارا مدعاصا ن ثابت ہے کیوں کہ اگر آ ہے کو جمیع ما کان ومایکون ً على عيط عاصل موتا توبيد وريا فت فرمان كى آب كو خرورت منه موتى كريد كس ف ركاي الديد؟ اور مصنف ابن ابی شیبه کی روایت میں بیھی تفریح ہے کہ بیروا تعرصور کی زوم مظہرہ ادر صنرت ا بن عباس كى خالەرصنى مىموردىكى گەرىب بىش آيانخا- (كىلاقى الكنز مىلەھ) لېدا يەراقعە تھى كىڭ کے بعدہی کا ہوگا۔ والٹداعلم۔

سن ابی دا دُویس مضرت الوم رمیه دحتی الشرعنه سے مردی سے کہ : -

ين المهار من متلاتها اورسبور من برا مواتها كه رسول خدا صلى الشد مليه وسلم تشافين

لاتے اور بیکار کر فرایا۔

من احش الفنى الدوسى تُلْت مرات

فقال رجل يارسول الله هوذالرعك محيسج انبالمسجد فاقتل كمثنى

حتى وسل الى فوضع بيده على اكخ رسنن آيي وا وَ و باب ما يجره و *و الح*ل

من اصابنز امرائة كناب النكاح)

کسی نے دوسی جوان (ابومرمیہ) کو دیکھاہے؟ اب تے ية مين د نغدار شاد مزمايا . تو ايك شخف نه عرصٰ کیا حصرت ! وه به میں سخار میں متبلا ہیں مسجد کے گوشہی ہیں ۔ بس آپ میری طرف تشریف لاتے اور فریب آکہ دست مبارک میرے اوم

أسس مدبث سے ضاف معلوم ہوا كم إس وفت كي بھي صنور لوعلم جميع ما كان دما بيون ماصل مذیخا ۔ ور نہ حضربت الومبر رکیزہ کا پہتا جیلانے کے لئے آپ کو دوسروں سے وریا فت کرتے ادر دورسروں کو نبلانے کی صرورت مزموتی ۔ اور بہ واتع بھی کے سیھے بعد ہی کا ہوسکتا ہے۔

كبول كرئ ه مي مي حفرت الوم ريزة مشرف باسلام موسق بي \_ مدس مترسوا

جادی لاول سے میں عزوہ موتی میریشس آیا اور اس سے واقعات میں سے

سیب ملوار سمے سوائجی مھی نہ نضا۔ اثنا ً راہ میں ہی تصبی سلمان نے ایک اونسط فربھے کیاتواس نے اس سے کھال کا ایک بیٹرا ما تک کہ اس کی ڈھال سی بناتی ۔ حب جنگ ش<sup>وع</sup> ہوتی تو سے کر کفریں ایک ردی شخص دبیجھا کیا ۔جوسر گھوڑھ پر سوار تھا۔ اور گھوڑے کی زين برسو ناجراً الموافقاء اسى طرح اس كي جرم تقياً ديقة ان بريعي سونا جراً المواقعاء اس دوى شخف نے کئی ایک مسلانوں کوشھے ہید کر ویا ۔ لیکن اتفاق سے میں مینی فرجی کی زور پیر گیا ۔اور اس نے اس کوفتل کرکے اس کے گھوڑ سے اور مہتھیا روں برقب فیکر لیا بھر حب ملالوں کی فتح پر جنگ کا فائر ہوگیا توحصرت خالد بن ولید نے دجواس وقت اسلامی فوج کے میں لا مجتے اس مین شخص کوطلب کیا اور رومی مفتول کا مجھوما مان اس سے لیے لیا ۔۔۔۔ <del>عوف</del> ۔۔ بن مالک کو رجواس جنگ میں شرکیہ مختے اور وہ نمین شخص اپنی کے ساتھ آبا مقا،جیب واقعهمعلوم موانوا بنوس فيحضرت خالدس أكركها كررسول التدصلي التدعليه وسلمكا توبیح مخالخ میدان جنگ میں وہمن کے حس سیاسی کوج مثل کے صوبی اس سے سازو را مان کامستی ہے ؛ تو پھرآپ نے اس مینی سے کیوں کچھے میا مان سے لیا ؟ حفرت خالد نے فرما یا کرمیری نظریس وہ سا مان بہت زیادہ اوربہت فیمتی تھا۔۔۔ جوف بن مالک نے كها آپ وه سامان اسى مينى كوواليس فرا و بيجة . وريزمعا المحضور افكسس صلى الله عليه و لم كى خدمت ميں پنچے گا اور مجراب و سكھ ليں گے كہ كيا فيصلہ ہوتا ہے ۔۔ حضرت خالداس کے بعد بھی اپنی رائے پر قائم رہے ۔ اور اس مینی کورومی مقتول كاتمام مهازومها مان وسين سعه انكار فرما وياسيه يها ب كك كرجب بشكر إسلام مدمنير ر و پس ایا نزعون بن مالک نے بیہ واقع حصرت کی خدمت میں عرصٰ کیا ۔ آپ نے حضرت خالد كو حكم دياكه اس مينى سے جو كھھ ليا گياہے وہ والبس كر ديا جاتے -مالک جواس مدسیٹ کے روای ہیں وہ فراتے ہیں کہ :۔

یس نے فالدسے کہالد! و تکھید! میں نے اپناکہاکیسالدداکرد کھایا؟ آنخفزت صلی النگد علیہ و کم تے حب بیرحمید ساتو دریا فئت فرایا

فقلت یاخالدالسراون دك و فقال صلى الله عليم وسلموما ذالك وفاخبرته

كه بركيا نفسه ب تزمين في إزا وا فعد ميففيسل عرصٰ کماتد آپ کوسخت عضد آیا ۔ اور آپ نے .

فغضب مقال بإخالدلانزد

حفرت فالدكومكم وياكر كمجه مست والبس كرو اور عفراب فيعوث كوننبهد فراني (المفلاً) اس واقعهد عصاف ظامرب كردسول الترميلي الترعليه وسلم كواس وفت كك

«ملم غیب کلی» باعلم جمیع ما کان و ما میحون ٔ حاصل منه نشا در مذاب کربیدی رد دا د<mark>بیلے سے خرد</mark> ہی

معلوم ہو تی اور اس صورت میں اپنا فیصلہ مدینے کی آپ کو ضررت نیر ہوتی ۔

( يه مدسية ميخ مسلم ملد دوم باب استخفاق القاتل سلب القليل مين اورين الى دو ك برا بجها دياب الامام مين القاتل السلب ان رائى، ميں اورمندا حمد ميں مجيم ردى ہے.

كا في مع القوالرصول الم ف واقعرى يوتفيل الوداد وكدوايت مطابق لقل كي صيح مسلم كى روابيت ميں بدلنبدت اس كے محيد احتصار ہے بمكر روابيت كے حس جز سيمارا

استدلال ہے وہ ان سب روایات میں مشرک ہے ۔ ی

ماه دمهنان مث ميرمير المخفرت صلى الله عليه وشكم دس مزار حاب شارو ل كرساعة. -فتے کہ کے بیتے روانہ ہوتے۔ ابھی آپ مقام مرانطہران ہی میں مصے کوسر دار قریش ابر مفی<sup>ان</sup> بن حرب نے مام زندمت ہو کراسلام قبول کرایا ۔ آن تحفرت صلی الٹرعلیہ نے اپنے چاپھنر عباس بن عبد المطلب واشاره فروا ياكه ابوسفيان كوسامقد كر الببي جگه كھڑے موجاتيج جا ہے پورااسلامی تشکرگزرے جانچہوہ الوسفیان کے ساتھ الیبی ہی دبھکھڑے ہو گئے لفکر اسلام سے وستے باری باری نکلتے بھے اور ابوسفیان محزت عباس سے ان کا تعارف مامسل كرين عقر بهان مك كرحزت سعد بن عباده الضارى أيك برسى فرج ك ساخه كزرم اور اہنوں نے الوسفیان کو عاطب کرتے موتے فاسماندا ندازمیں کہا۔

آبرسفبان! آج مِنگ اور قبال کا دن ہے ۔ آج کعبہ کی حرمت بھی نوای عليئ كى ويعنى كمرك لسن والے اوركعبر كے صابتے بيں دسنے والے وشمنان اسلام ومعى ب دريغ با مال كيا جائے گا "

اس کے بعد حب رسول الند صلی اللہ علینہ وسلم اپنے محضوص رفقار (مہاجر من) کے ساتھ گزیسے توبطور شکا بہت عرض کیا۔

"المقلم ما قال سعد بن عباده" "قال ما قال"

"قالكذا وكذا

م فقال كذب سعدٌ و يكن هذا يوم يعيظم الله هنيه الكعبة و يوم تكسلى هنيه الكعبة - الخ

پی آپ کومعلوم نہیں کرسعدنے کیا کہا ہے ؟ آپ نے فرایا ۔ انہوں نے کبا کہا ہے ؟ ابوسفیان نے کہا ۔ انہوں نے الیا الیا کہا ہے ! حنور نے فرمایا سعدنے بالکل فلط کہا آج تو وہ دن ہے کہ کعبتر اللّٰدی خلمت کا بدراح اواکیا جاتے گا۔ اوراس برفلات چڑھا یاجائے گا۔

صیح نجاری باب بن مرکزالبنی علی النّدعلیه و سلم الرایة ایدم الفتی اس مدین سب بیمی دسول النه صلی النّد است محصی صاف ظاہر ہے کہ اس وقت تک بھی دسول النه صلی النّد علیه وسلم توجیع ماکان وما یکون کا علم محیط عاصل مذتقا۔ ور مد الوسفیان کے اس کہنے پر کہ ... آلد منظم ما قال سعد ہ وکیا آپ کو یہ وریافت کو نے کی صنور تن کہ مواق کے معدد ہ وسعد نے کیا کہا ہے ؟ ) آپ کو یہ وریافت کو نے کی صنورت نہ ہوتی کہ ما قال مدعد ہ وسعد نے کیا کہا ہے ؟ ) بلکم آپ الوسفیان کو نے کی صنورت نے ہوتی کہ ما قال مدعد ہ وسعد نے کیا کہا ہے ؟ ) بلکم آپ الوسفیان کی شکا ایت کے جواب میں پہلے ہی ان کو مطمئن کر دیتے ۔

مدس المنبه

اوراسی معزد غزوة الفتی کی اما دیب کے سلسکری ایک دوایت مصنف این ای شیبه میں عبدالرحمٰن بن الاز مرسے میروی ہے کہ :-

اس مدیث سے بھی صاف ظاہرہے کہ اس وقت کک اسخرت صلی الدّ علیہ ولم کر مطاب الله علیہ ولم کم اسل من منا الله علیہ ولم کم اللہ علیہ ولم کم اللہ علیہ ولم کان و ما لیکون ما صل من تھا۔

فتح محد الاله فادغ موكول شال سيعين المخفزت ملى التدعليه وسلم في حفرت خالد بن الوليلزكي مركر دگي بي ايك فرجي ومنه بتي جريم كي طاف جبيجا و لار پينج كرهز ك خالد في الديان كواسلام كى دعوت وى - ابنول نے بجاتے اس كے كماف لفظوں ميں اسلنا كہتے صباتا صبانا كهنامر وع كباحس معنى ہي كم مم نے دين تنديل كردياً يحفرت فالد في محاكم يرازدا وسرارت واستكبار لفظ اسلام سے كريز كمرتے ہيں۔ نواہوں سے ان كى كرفنارى اور قبل کاسکم وے دیا حضرت عبداللہ بن عمر علی کس دستہ میں بطور ایک فرج سپا ہی کے مع - ابنوں نے صرف خالدگی اس داتے سے اخلاف کیا ادر بنی جزیم کے جرآدمی ان کے ماان کے مفوص رفعائے تبعنہ میں سے۔ ان کو قتل کھینے سے انکادکر دیا بھرجب يد دستة الحفزت صلى الشرعليه وسلم كى خدمت بين حاحز مهدا ـ اورواقعم كى دليدرك المحفرت سے کی گئی :-

توا تخفرت صلى الشدمليد وسلم نے واحقا الحا مے فدا کے صور می عرض کیا کہ السال اللہ فالد في وحركت كي من اس سع برى اورميزار موں اور برآب نے دو و فعر فرایا۔

فرفع اللبح صلى الله عليدوسلم ميدة فعال اللهم إفي ابرًابيك مماضع خالد مرهبت بين - رصيح نجاري ماب بعث النبي صلى الشرعليد وسلم الى بني جرير

ادر ابن المن في في دوامت سے يرسى نقل كيا ہے كم المفرت ملى الله عليه و الم في محرص على وهيليج كمران تمام مفتولين كي وسيت اداكي - دكما في نتح الباري ياه الم اس مدریث سے بھی صاحب معلوم ہوا کہ آنخفرت صلے الندعلیہ وسلم کواس وت ير علم غيب كلي المهميم ما كان و ما بكون ماصل مرتفا - وريزاب مصرت خالد كولوقت روانتی اس باره پس برایت فرما ویته را در میرشری اور ادائیگی و سبت کی فروت

ىنىمورتى -

مدس فيمتر بمال

نتح کار کنمیل سے بعد وہیں سے آپ نے عزز وہ حنین کا تصدفر ما یا۔ <u>جلتے چلتے آپ</u> خنین کے قریب ہی ایک منزل برا ترسے اورانس بن ابھرشد عنوی کو ایک سے حکم ویا کھ محدول برسوار موكراس بها وأى كما فى كاطف مطيع ما داس ك بالا فى صديرتيام کرد ا ور *بوکسٹی*ار رہ کرچر کی دو کہیں الیسا نہ ہو کہ تنہاری غفلت کی وحبسے وہٹن رات ہی ہی ہم پر مملہ کر دے۔ اس موقع پر اس تخفرت کے الفاظ بیر ہیں جٹ ی لا فُرِ کَ مِنْ قِبِلِاَللَّيْكَاةُ بینی تنهاری غفلت سے دھوکہ میں ہم بررات میں حملہ منہ وجاتے ،حصنور کی مرابب کیمطابق الس بلے گئے اور دات جروہیں رہ کر چرکیداری کی۔ مبیح کوجب نماز فجر کے لئے حضرت اعظے تو فجری سنیس بط صفے کے بعد اوگوں سے آب نے دریافت فرمایا هل احسم مار سکم؟ رکیاتم لوگوں نے اپنے سوارانس بن ا بھر مدکو و بھیا ہی)صحابہ نے عرض کیا"مااُ حسنا ہ دھر ہم نے نہیں دیکھا) اس کے بعدا قامت کہی گئی اور حفرت نا دفخر طیعت کے لئے کھڑے بهسكَ . كين دودان نازيس هي آب باربار متجسانه نظرو سي اس گها الى كارت و تعجيمة مصے ۔ اس موقع بر مدسی کے الفاظ یہ ہیں۔ فٹوب بالصلوة فجعل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يصلى وهو بلتفت الى الشعب حتى اذافضى صلوة وسلم فالالتنه الفتد جاء نارسكم ويجرجب نازم وكتى ادرآب فيسلام يجيرويا توضر ما ياكتهيس نوشنجری بوکه تها داسواراً گیا) صحابه کابیان سبے که مهم نے جب نظروا لی تودیکھا که وه ورحول کے درمیان سے آرسے ہیں۔

سن آبی واور کتاب انجها و باب نی ضل الحرس فی سبیل الله میں یہ روابیت مفصل ہے ہم نے بہاں اس کا خلاصہ درج کیا ہے۔ اس کے تین جزوں سے ہارا معا اللہ است ہوتاہے۔ ایک حضور کا ادشاہ لا خزن میں خبلاہ اللہ اس بات کی حریح دلیل ہے کہ حضور کو ایکون کا علم حاصل مذتقا۔ ورنہ وسمن کے شیخون کے خطرہ کے اور اللہ کی بیدا نہ ہوتا۔ بلکہ مرسے سے کسی حج کیدار کی جج کی بابی کی صرورت ہی نہ ہوتی کا سوال ہی بیدا نہ ہوتا۔ بلکہ مرسے سے کسی حج کیدار کی جج کی بابی کی صرورت ہی نہ ہوتی کا سوال ہی بیدا نہ ہوتا۔ بلکہ مرسے سے کسی حج کیدار کی جج کی بابی کی صرورت ہی نہ ہوتی کا سوال ہی بیدا نہ ہوتا۔ بلکہ مرسے سے کسی حج کیدار کی جج کی بابی کی صرورت ہی نہ ہوتی کی میں اس کی میں دورت میں نہ ہوتی کی میں دورت ہی نہ ہوتی کی میں دورت ہی نہ ہوتی کی میں دورت ہی نہ ہوتی کی دورت ہی نہ ہوتی کی میں دورت ہی نہ ہوتی کی میں دورت ہی نہ ہوتی کی دورت ہی کی دورت ہی دورت ہی کی دورت ہی دورت ہی نہ کی دورت ہی نہ ہوتی کی دورت ہی نہ کی دورت ہی نہ ہوتی کی دورت ہی نہ کی دورت ہی دورت ہی نہ کی دورت ہی دورت ہ

دونت صمانی سے آپ کا صبیح کوسوال کرنا تھل احست فادسکی مہاسے اس مرعاکی واضح ولیل ہے۔ بھر نماز میں ہمانے اس مرعاکی واضح ولیل ہے۔ بھر نماز میں ہم ایک ان این کا مرعاکی ثابت کرتا ہے۔ بیوں کہ آپ کو جمیع ما کاڈائن کا محیط اگر حاصل ہو تا تو نہ لؤاپ کو ممان ہے۔ بیوں کہ آپ کو در نہ آپ بحالت نماز نکرمندی کے ساتھ کھا تی کی طرف نظر مبادک دوڑاتے۔ گھا تی کی طرف نظر مبادک دوڑاتے۔

مدسبث منبرميل

حضرت عابر رمنی الندعنه اسی غزوه حنین کا واقعه نقل کرتے ہوئے بیان فرمانتے ہی کم

حب ہم وادی حینن کی طرف آئے لاہمام کی وادیوں میں سے ایک کھو کھلی اور نیجے کی طرف آنے والی وادی میں ہم اتر نے لگے۔ (اور چوککہ ڈھال بہت دیا دہ ھی ۔) ادر صبح کی نظیر چھائی ہوئی ھی ۔ اس سے ہم گویا اس میں اوٹ کتے پیلے جائے ۔ سے ۔ ادر نمالف فوج اکس کی گھا طیوں اور اس کے بیلوؤں اور نگاک ندوں میں بانکل تیا ہ ہوکر ہمادی ماک میں چھپی جیٹے تھی ہم با انکل ہے خطارت بیلے جادہ سے مقے کر اپنی کمنے کا ہوں سے اجا نکس دہتن نے ہم پر کیک بارگی محلوکہ دیا۔ بہاں جمک کہ اسلامی لنگر کے بیراکھڑ گئے ۔ ادراکیک ووسر سے سے اسلامی لنگر کے بیراکھڑ گئے ۔ ادراکیک ووسر سے سے

لماأستقبلناوادى حنين انحدرنامن وادمن اودية تهامدا جون خطوط انما فعدر فيه الحديثة الصبح وكان القوم حدكم نوالنا في شعابه اجناب ومضائفة حداج حوا وتها و الأواعلة ومضائفة حداج حوا وتها و الكتاب قد شدت علينا سندة الكتاب قد الفخال الناس راجعين معلى الله على حدوا نها الناس راجعين صلى الله على وسلم ذات اليماين فم قال التي ايها الناس (الحديث) وداه الموالم صلى الناس المعاين في النواد موالم صلى الناس والحديث النواه الموالم صلى الناس والحديث النواء الموالم الموالم سالم الموالم الموال

ردد الدرسول الشد صلى الشد عليه وسلم معى دام بنى جا سنب سمك گئے مجرا ب نے آواز دى كه لوگو امبرى طرف آو ----- را گے مدیث میں ہے كه مجرمسلالوں نے مرط كر شكست كو فتح سے بدل دیا - اور دستن كوشكست دے كراس كے ال وار باب وعنيره بر بھى قبضه كرايا ؟ اس مدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آنھزت صلی الند علیہ وسلم کو جمیع ماکان وما بکون کا علم حاصل نہ تھا ور نہ آپ کو پہلے سے اس کی اطلاع ہوتی کہ ویمن کمین گاہوں میں جبہا ہواہے۔ اور اس صورت میں آپ لشکر کو اس گھا تی سے نہ آنا رہنے یا کم از کم پہلے سے ہوئے یارکر ویتے کہ ویمن کو ا جا تک اور بے خبری میں جملے کا موقع نہ ملاآ۔ میر میری میں جملے کا موقع نہ ملاآ۔

رودن جب شکراسلام حنین میں ہوازن کونکست سے کرمال فینمت میں ان کے اموال واسباب ان کے مولیثی اور جنگی اسبیروں کو فنصنہ میں کریے والیس موانز مواز ن کی طرف سے ایک وفدا کفرت صلی الدهلیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ انہوں نے اسلام بول کیا اور سانخد ہی میہ ورخواست کی کہ ہمائے قبیلہ کا جومال واسباب اسلامی نشکرنے ماصل كراسه ده والسيس كرويا جائة . اور مهار ب جوآ دى گرفتار مو كئة بيس وه آزاوكر ديت مائي آنخفزن صلى الشدهليدوسلم ف فرما يائم وتيجية موكربيميري وات وا عدكامعا مدنوين ب بلكم يك رِما عظر بيسب مني بين . اور مال غينمت مصلي حَسَّر بَعْتِيم مُوكر مجابدين كے فيفنه میں بہنچ جیکا ہے۔ اور میں نے تونہها دے خبال سے نفتیر مھی بہت ویر سے کی ۔ ایک شاید ہم قبل النَّفْت مِينِي مِا وَاور مالِ فينمت مَ كووالسِ وعد دباحات مركز افتوس مم بهت ديس آئے ، ہنداصاف بات یہ ہے کہم دوجیزوں میں سے آبک بیند کررویا توانے اموال م اسباب وابس سے بواور مااسروں کو آزاد کر الو دجز فالون جنگ کے مطابق فلام بناتے جا جے ہیں ۔) ان دونوں ہیں سے م جس کولپند کرواسی کے بارہ میں ، میں مسلا اول سے سفارش كرد ل كا مست بنا بخرابهول في عرض كيا توجير ممارسا ابسرو ل كوأزاري داوري علتے۔ آپ نے نازے بعد مسلمانوں کے سامنے ان لوگوں کامعا ملہ بیش فزمایا اور ارشا دفرایا که به متهارے محالی ہی ہیں اب ابنے سئے پر اوم موکر آتے ہی اور علمت ہیں کہ ان کے امیروں کور لئی وے دی جائے ۔ اور مین حروجھی اسی کے حق میں ہوں ، یں عرب سے پہلے اعلان کر تا ہوئی ماسٹم کے حصتہ میں جراسیرائے ہیں میں ان کوان کے ادر سب سے پہلے اعلان کر تا ہوئی مان کو ان کے حوالیکر نا ہمر ل . کیس تم میں سے جولوگ بطیب خاطراس کے بینے آ ماوہ ہموں وہ اپنے

صتہ کے فلاموں کواسی طرح آزاد کر دیں ادرجواس طرح بلاعوض آزاد کر نا منا ہیں توان کے لئے ہمادا وعدہ ہے کہ آئندہ اولین موقع بران کواس کا بدل دیا جائے گا۔اس برجم عیں سے آوازیں آئیں۔

قدطب بنادالك يارسول الله!

حفزت ہم بطیب خاطر ہوا زن کے اسپروں کو ازاد کمہتے ہیں۔

میکن چرک که بیر بات ایک عام مجمع کی تھنی اوراس طرح منعین طور میر سرشخص کی مرضی علوم نہیں ہرسکتی تھتی اس ایتے آپ نے فرایا ہے

مجھے پتہ نہیں جانا کہ آپ لوگوں میں۔سیکس کیمرمنی ہے۔ اورکس کیمرمنی نہیں ہے۔ ہذااب یہاں سے آپ لوگ چلے جایت ، پھر ہر تیبلے اور لڑنے کے چودھری اور مکھیا آپ کے معاملہ کی

د لږد ٿ پيش کړين . نه مرس

آگے مدسیت میں ہے کہ اس پر مجلس منتشر ہوگئی اور بھر حور دوں اور مکھیا وں نے اپنے اپنے تبیدا ور لڑلے والوں سے بات چیت کر کے حصر ت کے سلمنے دلیات پیش کی کر حضر ت سب لوگ حضور کی تجویز ہر رضا مند ہیں اور اپنے اسپنے غلاموں با ندلوں کوآز ادکہ نے کے لئے تیار ہیں ''

ربہ مدیث میم سخاری میں متعدد جگدہ ہے کہیں مختفرا در کہیں مفصل اور وافعی کی فیل میں معین اجرار سم نے فتح الباری بیار مسلم سے صبی گئے ہیں ۔)

ہمارا استدلال صیح بخاری کی روایت سے ندکورہ بالاالفاظ سے ہے جوصات بہاری کہ مام مجمع میں آپ کو یہ معلوم نہ ہوں کا کرکس کو ہنیں اور اس کو انہیں اور النوں نے اپنے اپنے حلقہ میں اور النوں نے اپنے اپنے حلقہ میں احتقیقات کرکے دلورط پیش کی ۔

## مدسيث منبطك

کمنز العمال بین حصزت عبدالندین عباس سے مردی ہے کہ رمدل الندسلی النّدعلیہ وسلم کی محبس میں صرت ابوبکر دا منی جانب بینیطیۃ تقے .

بومًا مقبلًا فتنجى لدعن مكاند ـ

ولمربرة النبحصلمالله عليد وسلمرفقال

النبى صلى الله عليه وسلم مانحاما ابامكر

فقال هذاعك بإرسول الله فعريبالك

النبح سلى الله عليه وسلم حتى ميى ذالك في

وجهد (راه ابن عداكرو لم الفي سندر كلم فيركم العدال من

دس کا انٹرنسلی الندعلیہ وسلم کی عبس ہی حفرت ابوبجہ وا منی جائب بیہ بیٹے تھے۔ فابصح المومکر العباس بن عبدا لمط لب کیک دن ابر کرنے عہاس بن عبدالمطلب

کوا آدیکھا قران کے لیے مگرامپیوڑدی .

یرآپ کے چپاتشرایف اوسے بیں تو آگفزت کوالو کراہ کے اس طرفہ عل سے بڑی مرت موتی ۔

اس مدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آنخفزت صلی الٹرملیہ و کم کو اس وقت مک جمیع ماکان وما بیکون کا علم محیط محاصل منتقار ورمذ تھزت الوبجر سے میگر چورڈ نے کا سبب زیافت فرمانے کی آب کو صرودت مذہوتی ۔

اور یہ وافعہ بھی بظاہر فتح کہ ہے بعد ہی کاہے ۔ کیوں کہ حفرت عباس کو اسلام لانے کے بعد بارگا ہ بنوت میں عاضری کاموقع عزوہ فتح کمہ سے پہلے نہیں مِلا عبیسا کہ اہل سیر کا اس بر اتفاق ہے۔

مدسبث منبر الاك

ماصل کرلیں، اور اگرانہیں المتداور رسول کی رضامندی اور آخرت کی بہبودی مطلوب ہوتو بھر و بندی تکالیف اور تنگی بیصر کریں ۔ آپ التد نعالے کا پر بنجام نے کوسب سے پہلے مفترت

عائشہ صدیقے کے پاس پنچے ادر آب نے ان سے اس طرح بات جیت سروع کی ۔ ان ذاکہ بات اور فیلا علیات ان لا تعلی حق بس متر سے ایک بات کہنا چا ہتا ہوں ، اس تہارا

انی ذاکرلا اورفلاعلیك اللاتعلی حتى بسرم سے ریک بات مهناچا متا بوں بہر مہارا تستامرى الويك قالت وقع علمان اس مير كوئى نقصان نہيں سے كرم اس كے جاربي

ابرى لمديكيوناليا سراتى بفراق قالت جدى دكرنايهان ككراب في والدين سيم شوده تمرقال ان الله قال جل ثناري ليابها كالمراب المراب المر

المنبى قل لان واحباح ال كنتن تدن كغ فراياك آپ كوليين تفاكمير على الب كبي المحيدة الدنيا "الى قوله احبرًا عظيماً معى مجهة بسع مرا بون كامتوره من وي كري

قالت فعلت فعن ای هذااست اس مجراس تهیدک بعد آنخزت نے فداکا وہ مخمان کو البحت فائی ارمیدالله و رسولی شایاک داگرمیش ونیاچا منی بونومجه شع مدانی کال

البرك في المركة الله وروسي المعديث كريو وريز جن حالت بين مدار كالب مبروشكر وللدار الاخترة \_\_ (العديث) كريو وريز جن حالت بين مدار كالب مبروشكر

میں تجار کناباطلاق اِم خیر نشارہ مغیر تم الم ہم اس کے ساتھ رہوں حضرت عاتشہ نے سن کر حرض کیا حضرت اس میں ایسی کیا بات ہے کہ میں آبا اماں سے

مشورہ کروں ، میں بوری توسش دلی کے ساعقد اللّٰد ورسول اور فلاح محروی کوافتبار

كرتى ہوں -

كريرگى - كالا بيغنى -

اس مدسیت سے بھی معلوم ہواکہ آخفرت صلے اللہ علیہ دسلم کواس وفت کک جمیع ماکان و ما بکون کا علم عبط ماصل ہ تھا ورنہ پیش بندی اور احتیا طرح طور رپھٹرت عالیہ کویر مثورہ وینے کی آپ کو ضرورت نہ ہوتی کہ تم اپنے والدین سے متفورہ کتے بغیر کوئی عاجاتہ فیصلے نہ کرلیا، بلکہ اس صورت یں آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا کہ عالستہ نو وہ ہی فیصلہ

مدسن منر ۲۳ ل

اوراسى ايلاك واقعك متعلق كنزالعال بس بوالمصنف عبدالرزاق ومندعبدبن

عمید؛ وابن سعد وابن جرید وابن المنذر دعبر و حفرت عمر دعنی الله عنه سے دوایت کیا گیاہے کہ ب

المفرت صلی التدعلید وسلم نے ایک بہدینہ تک اپنی ادواج مطہرات سے کمل علیحدگی کی مشم کھالی تھی۔ کیموں کہ ان بیرآپ کوسخت عفقہ نفا بہاں تک کہ اس معا ملہ یں آپ برحی تعاسلے تعالیہ فرمایا یہ وسي المسلم الماليد خل عليهن منه روس المدة موجدته عليهن حتى عامت الله عزو حبل في المالك و المديث المنزان المال المنزان المديث المنزان المال المنزان المنزان المديث المنزان الم

اس روایت سے میر بھی معلوم مراکہ آکفرن صلی الله علیہ وسلم کا یہ اقدام حق تعالیے کولیٹ ندنہ ہوا۔ اور ظاہر سے کہ اگر اس کھرت صلی اللہ علیہ کواگر بہین علوم ہوتا کہ یہ بات اللہ لاللہ کے نز دیک عیر مرضی ہے تو آب ہرگر ایسا نہ کرتے ۔

مدمث منرسال

اوراسی الستجری میں عزوہ توکی پیش آیا۔ جس وقت کہ اس کے لئے تیا دیاں ہو مہی تقیل صفرت ابوروسی استعری اپنے چندا شعری دفیقوں کے ساتھ آکفرت کی فدرت میں جا ہوئے۔ اور سواد بول دافنٹوں) کے لئے در واست کی . اتفاق سے اس وقت آپ کسی وجہ سے خفینا کی تقے ۔ اسی حالت میں آپ نے دشتم کھاکر فرا یا ۔ ق الله لا احملاء فرائی نیمی وجہ می کوسواری ہمیں دول گا ۔) مجھے دیر کے بعد کہیں سے اونٹ آگئے ۔ آپ نے ان استعرادی کی وجہ عود ہی طلب فرمایا اور ان میں سے پائے جھے اونٹ ان کوعطا فرماتے ، اور ارشاد فرمایا ۔ واللہ انشاراللہ اندی اور خیر محمول میں جا ہو جھے اس کے خلاف کرنے میں عبلاتی اور بہتری معلوم موز فیر الفیل و انساراللہ میں وہی کروں گا ۔ اور دشم کا کھادہ فرما کھی ہونو فیر الفیل و المحمولیة وی الفیل و انساراللہ میں وہی کروں گا ۔ اور دشم کا کھادہ فی المعمولیة وی الفیل و انشاراللہ میں وہی کروں گا ۔ اور دشم کا کھادہ فی المعمولیة وی الفیل و انساراللہ میں وہی کروں گا ۔ اور دشم کا کھادہ فی المعمولیة وی الفضل و میں مولی ۔ اور کردوں گا ۔ اور دشم کا کھادہ فی المعمولیة وی الفضل و میں مولی ۔ اور کہ دول گا۔

اس مدیث سے بھی صاف کھا ہرہے کہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دفت کی۔ بھیجے ماکان و ما بیکون کا علم محیط حاصل مذتخا ورید آب بہلے حصرت الوموسلی انتخری سے فتم کھا کر آنکار مذفر ماتے ۔۔۔۔ بنز حس کوعلم کی اور علم محیط حاصل مر اس کے

متعلق یہ ممکن بلکمتصور ہی ہنیں ہوسکا کہ وہ بہلے کسی چیز کی قشم کھا ہے اور بھیراس کے خب کا خلاف میں اور بھیلائی معلوم ہو۔ بیرحال تواسی کا ہوسکتا ہے نجب کا علم حوادث کو محیط ندامو۔

میں میں ہوالہ ابنِ عابدوا بنِ عسار عزوہ تبوک ہی کے بارے میں حضرت قبار مل

بن عباس رصنی النرعنها سے مردی ہے۔ فلماً ازف خوج رسول الله صلی الله علیہ وسلم اکثر وا الای المنافقون الاستبنال شکو اشاعة الحرو خافواالفت ختد ان غزور بجلغو بالله علی اللذب فجعل رسول الله صلی الله علی وسلم یاذن لهم لایدری ما فی افضهم رائی کری (المتال میلایدری ما فی

جب تبوک کے لئے آنخفرت کی دوانگی کا دقت قریب آیا تو ان معافقوں نے بطری کٹرت سے تھیں مانگئی مٹر و عکیں ۔ اودگر می کی شدت کی شکا تیتی کیں اود کہاکد اگر میم نے عزوہ میں مٹرکت کی تو اندلیشہ ہے ہے کہ ہم فقنہ میں بیٹر جا بیس ۔ اور اس جھوٹ برخدا کی تسمیں کھا تیس تو دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم

ان کواجازت دینے گئے . آپان کے دلوں کی باقرں کونہ جانتے تھے ۔

اس روابیت کاآخری خط کشیده نفتره اس کی صریح ولیل ہے کہ آپ کو اس وقت علاجیب ما کان و ما کیکون کا علم عملے ما علم علم عینب، یاجمیع ما کان و ما کیکون کا علم عمیط حاصل نہ تھا ۔ میرین میں اس

مدسبث منبر فصاله

اسی فزوہ تبوک کی اما و بیٹ بین سے ایک مدیت یہ ہے کہ جب آپ تبوک تنزلین مے تو قبیلہ جبینہ کے لوگ بھی ایک مقام پر پنجیکر آپ سے بل گئے۔

" توآپ سے ان سے انٹا گفتگویں دریا فت کیا لبنی
" ڈی المردہ والے کون ہیں جو اہنوں سے عوض کیا
وہ جہینہ ہی کی ایک شاخ بنورفا عربیں ۔ نوائب
نے وی المردہ کا علاقہ لطور جاگیر کے اُن بنی دفاعر
میں کوعطا فراویا ۔

فقال لهمين المسادي المرقة فقال لهمين المسادي المرقة فقال المورة المائة من جهب نقة فقال قد اقطعتها لبني دفاعة لين وأور باب وأور باب فأملاج الامنين

اسس حدیث میں جہدینہ کے لوگوں سے آپ کا یہ سوال کر نہ ذی المردہ والے کون ایس ؟ اس کی صریح دلبل ہے کہ صنور کو جمیع ما کان و ما تیجد ن کا علم محیط حاصل نہ تھا۔ درنہ ان سے دریا فت کینے کی صرورت نہ ہوتی ۔

للدمين كمنبه فسطل

ادراسی عزوہ تبوک کے واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ باہدین کے کھانے بینے کا سا ان ختم ہو میلا اور لوگ جوک سے پرلیٹان مونے گئے تو بعض صفرات نے آگر صفور میلیاللہ ملیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر صفورا جا ذہت دیں تو ہم اوٹوں کو ذبح کریں اور کھا میں ۔ آپ سے اد شاو فرمایا ۔

اس مدیت سے بھی صاف معلوم ہواکہ جمیع ماکان و مایکون کا علم محیط آن کھارت صلی الد علیہ وسل کو دیا ہے محالے الد علیہ وسل کو اس وقت بھی حال نہ تھا در نہ آپ پہلے ہی او متوں کو ذبح کرے کھانے کی اجازت نہ دیتے اور چوطریقہ آپ نے مصرت عمر خرکے مسلورہ کے بعدا ختیار حزما آپ کشروع میں ہی آپ اس کو اختیار فرمائے۔

مدسيث فمنبه بمعلكر

اسی سنم ہی میں حب کہ اکفرنت صلے الند ملیہ وسلم عزوہ تبوک کے لئے تیاری فرمادے سے اللہ مانعین کا ایک وفد حاصر خدمت موااور

عرض کیاکہ ہمنے بیاریں ادرمعذوروں کے لئے نیز بارش اور حالے کی راتوں کے لئے لینے علدا ورقبیلہ کی ایک مبحد بن تی ہے ۔اور ہماری خوام ش ہے کہ ایک ون حضور تشریف لابٹس اور اس مین غازیدها بنی اور برکت کی دعا فرمایس حضورتے ادشا و فرمایا :-"بیں اس وفٹ مفرکے لئے پا برد کاب ہوں اور "اتی خ<sup>۱۱</sup>ای جناح سف داوقد منا اگرسم واس آئے توانشاراللد تنہاسے بہال پیکور انشارالله اتياكم فصلينا اس مبدس نازر هدیں گے " لكرونسه " اس کے بعد جب آ تخفرت کی تبوک سے والیسی موتی اور مدمینے فریب موضع ذى ادان بن آب نے مقام فزما با نویر لاگ بھر ضدمت میں پہنچے اورمسجد کومترک فوانے کی درخواست کی ۔ بِس آپ نے اپناکر قاطلب فرمایاکر اس کوبین کر فدعابتيصدليلسه ويأتيهم فنال ان کے بیاں مایس ۔ اسی اثنادیں بدآ کیش فازل علبيه المقرآن وإخبره الله تعالي خبر ہوئیں جن میں اس مسجد ضرار کی خفیقت ادر اس کے مسيدالضراروما هموابه -ربه الميورك ما ياك غرض د نايت بيان فرما في كني توآرب في بيش البكو بلاكر يحكم وياكه جاكراس مبحدكوا بهي كرا و وجنانج اسعم كي ىغمىل كىگتى (حكاه البغوى تى المعالم والخاذن فى اللبائب والعمادين كثير فى تغييره) اورعلامه سيوطا فتفند ومنتورس ابن ابي مائم اورابن مردديد كي تخريج سي حصرت فيداللد بن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے کومسجد فبا کے بینے کے بعد کچیومنا نفتیں نے سازش کر کے ابنی ویرص این کی معد انگ بناتی اورجب رمول الندهلیه وسلم نے اس کے سرغنہ تی سے وریا فت کیاکه اس سے تہاراکیا مقصد سے نواس نے کہا :-یا دمول الدمرامقعداس مجد کی تعمیرسے سواتے يارُسُول الله والله ما اردت

الآالحسني

نیکی اور تواب کے اور مجیونہیں ہے

اورنی الحقیقت وه اس قسم میں جھوٹا تھا۔۔۔گر دسول الشیصلے الشد علیہ وسلم نے اس کرسجاسمھالور اس کومعندور قرار و بینے کا اداوہ قرمایا توان بانیوں کی ندست میں یہ آیت نازل موتی جس میں ان کے عوالم مشعور کو بے نقاب کیا گیا ۔ وهركادب فصدقه رسولالله صلى الله عليه بسلم والدان بعدم فانزل الله والدنين اتخد واسمعت مشرارا و كفرا (الآيت) (برنيزر ميهم

حديث منز ١٣٩ ر

امدما فطربوطی نے درمنٹور ہی میں اس مبعد ضرا سے متعلق خید بن جبری ایدایت ابن المندر کی تخریب ان بد باطن منا نقین نے ابن المندر کی تخریب سے کہ جب ان بد باطن منا نقین نے مبعد قبائے مقابلہ میں اپنی مبعد تبارکہ کی نورسول الشمسلی التو المیہ دسلم کی فلامت میں یہ در تھا ہے مصنور بہاں نشر ایت لاکراس میں نا دیوھا دیں ۔

فالمآنجازال سول قامرليا بيهم م ادهمترليا تيهم فانول الله والسذين اتحند وا مسجد اصراك الى قوله لايزال بنيانهم الذي بنوارية وز قلومهم الحاض (ومنتور مريس)

پس جب ان کا قاصد یا نمائندہ یہ بیغام ہے کہ آپ کی خدمت برس مانٹر ہوا توان کے بیاں آئے کے کہ کے کہ ایک میٹر آپ ف کی کے بیاں آنے کو گئے کے ایک آپ ف کی کے بیاں آنے کا تصدفر ویا ۔ ترفر آیا آیت اذ ل ہوتی۔ والدین ای دوا معجل الضمراط الآبة)

ان بیزن رواتیون سے صاف ظاہرہے کہ ابتدا پر سول اللہ علیہ وسلم کوان مانفین کی بیاہ یاطنی اور بدئیتی کا علم خصا اور اسی بنا پرادادہ ہوا تصاکہ ان کی اس مبعد میں بی میا در بڑھی جائے ۔ سب کن بعد میں دھی کے وربیع آپ کو حقیقت حال کی اطلاع ہوتی ترا ہے اپنا ارادہ فنخ فرما دیا ، اور عرض کیا جا جب کا ہے کہ یہ وا تعیمزوہ توک سے والیسی پر بیش آیا نظا۔

اس مي (مبحد قبامين) السيه لوگ (نماز راسفنه) بين جريا كيزگي كومجوب مسطقه بين) كنزالعال بين زاحدا ورمستف ابن ابي تيبه كي تخريج مصحصرت عبد التدبن سلام رضی النَّدعند سے مروی ہے کہ جب بیر آبیت نا ذل موتی تو آپ نے اہلِ قبار سے اور یا فت فرایا۔

ياالهُ الله الله قد الله عليكم

ف الطهور خيرًا في الخبروني ؟

اے تیا والد إ الله تعاليات طهارت و پاكبرگي سے بارے میں تہاری تعرایف کی ہے ۔ اس مجھے بنا وركمتهادى يرفاص باكيزاكي كياسه

الحديث كنزالعال صوبه ادراسي صنمون كي ايك مدسيث مصنف عبدالرزاق مي صنرت الوامام كي دواست سے بھی مردی ہے۔ اس کے الفاظ بیر ہیں ۔ اس کفرت نے اہل قباسے مزمایا ۔ الطهورالذى قدخصصتم

یر کیا خاص پاکبزگیہے۔جس کو اس آمیت میں تہادی خصوصيت بتلاياً كياسه ؟

به المالية منه الانتهام ا وراسي مضمون كي ايك صديت جمع العوائد ص<del>لام </del> مين حضرت النس رصني النّدعنه كي روایت سے توالہ دزیں مردی ہے:۔

رون المندا در معج طرانی می تخریج سے حضرت عومیری روابت سے بھی اہل تبار سے انتخارت کا یہ دریا فت فرما نا جمع الفوا تدہی میں مروی ہے ۔ (جمع الفوا مُدَصَعِم)

اورغزوہ تبرک سے والیسی کے بعد (ذی فعدہ سام جیس عبد اللہ بن افی بن سول رمشہورداس المنا فقین کا متقال ہوا اس کے نوے عبدالندج مناهم مومن مفت فرمت اقدس میں عاصر ہوئے اور درخواست کی کہ صنورمیسے راب کی نماذ جنا دہ برخھا دیں ، عبرسول النَّد عليه وسلم غاز برهاف كالأوه سع المفرض مست توحزت عمره في ترب كوبط مكردوكما عا ووعن كي كم حضرت بر بديخبت توسميشه سے اسلام ادرسلالوں كاديمن رياب وقل ون است بركها اور مكلال ون است مارس خلاف يد پیرسازش کی ۔ اور وہ تومنا فق ہے۔ اور اللّٰہ تعالے نبے منا نقین کے حق ہیں دعاتے

مفزت كرنے سے بھي آپ كومنع فروا باہے . آ كفرت صلى النّد عليه وسلم نے حزت عور كرواب

دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہے

الند تعليظ في تومجها متياره ماسه ادر مير فرايله (۱۸۰۰) (نماخیرنی الله فعال استغفرلهم كران كے بيئے استغفار كرويا مذكر و واگرم أَرَّمْ أَبِّن كَ اولانستغفرلهم ال تستغفرلهم سبعين من سر ونعم مغرت کی وعاکرد مے توالٹدان کی مترة فلى يغفرالله لهم فقال سانهده مغفرت منكرم كالأنخفرت فياس كي بعد فرايا على بعين قال نصفَّ علي رسول كى تومين متر وفعيست زياده ان كيط يُخبشش ما لكوَّ الله صلى الله عليه وسنلروم لينامع گا" اس کے بعد آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فمران زل عليه ولاتصل على لحدٍ (دادی ابن عمر کہتے ہیں) اور ہم سب مے بھی آپ کے منهم مات دبدًا ولانَعت معلى قابلًا ساعقردهی پواک بربیماف مریح آیت نادل انهم كفن وابالله ورسوله وماتوا ہر فی کہ ان منافقوں ہیں سے جومر حائے ۔ آپ اس ولمسمفاسقون-کی نماز حبّاره مزیرهبی اور اسس کی قبر ریه مجی منه

(ميحى نا<u>فقا</u>ب قوله ولاتقساعلى امرنهم مات ابرً<sup>ا ال</sup>خ)

كفرك مول المخ تفسيرسوره لزب وميح تمشكم مس

ا*س مدین سے ص*اف ظاہر ہے کرحق تعلیا کی مرحنی منا نقین کی نماز جنازہ بڑ<u>ے صف</u>کے حق میں منھتی لیس اگر دسول الٹد صلے الشد علیہ وسلم کو اس وفت تک بھی جمیع ما کان و ماہکون کا علم ميط ماصل موتا نواب حفزت عرك رائے كے مطابق اس راس المتا فقين كے جنازہ كى نماز برط صقادر الشد تعالى كم منشار جربعد مين أبيت كيزول ك بعد أب كومعلوم مهدى

وه <u>بهلے سے</u>معلوم ہوتی -

للاالكيمشهوروا تعات ميس سے كرسك مهجرى ميں جب سورة براة مين شركين کرے متعلق مجھ حبدیدا دراہم احکام نازل ہوتے توانخفرن صلے النّد علیہ وسلم نے ان کے باضا بطداعلان سيسيسة إبنائنا ئنده خصوصى بناكره ينز اميرج كامنصب عطا فز ماكر حفرت الإبجر رصنى الشدعنه كومكم مكرمه تجييجا وليكن بعدمين آب كويا توازخو وخيال مهوا ياجيساكه لعجض

ردایات میں سے حفرت جبرئیل نے آپ کو آگاہ کیا کماس قسم کے بین الاقوامی مواہدات کے متعلَّى كورتَى فَاصْ اعلان يأتواَّبِ بنراْتِ نحدو فرما مَيْس مِا ٱپُ كاكو ئ قريبي عزيز ، جِنا مُجْه ا ب نے بعد میں حضرت علی کو روانہ کیا جمد راستہ میں حضرت الوبجرسے جا سلے۔ اور بھیرحضرت المدس صلی التدعلیه وسلم کی بدایت کے مطابق ان خاص احکام کا اعلا احضرت عاظهی نے کیا ۔

(اسِ دا نعب متعلق تفصيلي روايات فنع الباري ادائل تفسيرسورة برأة يس،

ے ، ہمارا مدعا اس واقعہ سے بالکل ظاہر ہے کبوں کہ اگر آکھزت صلی الٹرعلبہ وسلم كواس وقت كه جهي حميع ما كان وما يكون كاعلم محيط حاصل موتا توشر وع مهي مي آب يه كام صرت على معمنعلق فرمات ادرع صن كيا جاجكا ب كريد واتعرش وع ذى چېركى يېرېشَرايا ـ والتفضيل فى الفتح

## مدسيث مثيرا أنها

سناسة كے اواخریں آنخرت صلی التدعلیہ وسلم نے ستی ہزار اصحاب کرام کے منطقہ ح سے لئے کدمنظمہ کا مفرفر ما با اوراپنی قر ہا تی ہے جا نور مد مینرطیب ہی سے ساختہ کی مکمنظر بہی آب پرمنکشف مواکرا ہُلُ جا ہمیت کے اس خیال باطل کی نروید کے لئے کرنٹر رج برغمرہ بہت بڑا گناہ ہے ؛ اہنی دنوں میں پہلے متعقل عمرہ اداکیا جائے۔ ادراس کے بعد از سرانہ جج کا احرام یا نده کر ج کیا جائے۔ لکین چرک احرام ج کے ساتھ آپ قربان کے جانور بھی سمراف ہے كرا التي يحقة واوراليسي صورت بلي ج كي ادائيكي سع بيها احرام كونسخ بنين كيا جاسكتا -)اس یے آپ بذات خود تواس کویز برعمل کرنے سے مجبور تھتے۔ اس واسطے آپ نے اسپے ان اصماب کوجرابنی قربانیاں ساتھ نہ لائے تھے حکم دیا کہ وہ مبلے عمرہ ادا کرکے احرام سے باہر اما يس اور عير ع كے لئے يہيں سے منفتل وام باندھ ليس العق صحاب تے خيال كيا کہ بیر ج تزکم درج کا ہوگا - کیوں کہ اس صورت بیں عمرہ کے اختتام ادرج کے احرام سے درمیان ببیرلیں سے لطف اندوزی اور ودسے لذائذومرعز بات کے استعال کا کا فی موقع بل جائے گا اور احرام کے اسمرار کی صوریت بیں نفس اور نفسا بی خوام شات بیج بابندیا رہمیں اُن سے اس عرصہ کے لیتے آر ا دی حاصل موجاتے گی ۔ بنیز چونکہ اُن مخترث عو دالیا ابنی كريس عظ ماس واسط صحابه كومچوتر دو تفاكيوب كمان كي انتهائي أرند يبي تفي كم وه بالكل اسى طرح ج اواكريس جس طرح المحضرت اوا فنرما ين راور سربراوا مين موافقت وليكاتكت كاسترف ان كوماصل مو-بهرمال ان وجرهست الخضرت كي اس نني تجريز برعل كرسف مي بعض لُوُوں كو مجيم بس وبين سالات بوار حبب حصنورا قدس صلے التدعليه وسلم كوان خيالات ودساوس کی اطلاع ہوتی تو آپ سنے فرمایا مہ

(ايام ج يس عمره كركي جا بلي خيال كومال كرينے كے منعلق ، جربات اب مجھے لعد میں معلوم موتی اگروہ پہلے سے معلوم ہوائی تو میں بھی قربانی

استدبرت مااهديت ولولا

ان معى الهدى لاحللت

م بوی حدر بھی وہا فی است میں میں عمرہ اور چی اسفرے کیا جائے کہ بسلے مرن عمر کا احرام با ندھا جائے اور عمرہ کرکے احرام سے باہر وہ جائی بھواز مرفوج کا احرام با ندھار چی اوا کیا جائے جب کہ اعفرت صلی الشاعلیہ دیم نے بینے ان محابر کورنے کا تحری یا تھا جر بری افراق کا جانوں ساتھ نے نہ وہ اس کوئٹ کہتے ہیں۔ واقع فعیدل فی آب الفقہ۔

ساتفیۃ لامًا اوراگر قربانی کے بیمالورمیرے ساتف ر ہوتے تومزور میں بھی عمرہ کرکے اینے اس احرام

مريدة وميح بخارى مّا بـالمناسك إبـ تقفى الى تفن للناسكام الاالطداف وجيح مسلم م<u>اصع</u> وص<u>قة م</u> المأقرل)

اس مدست سے صاف ظاہرہے کہ اس وقت کس سے آب کو علم عنیب یاعلم جمیع اللن وما بيون عاصل زيحا وريد جرجيز بعد مي أب بينكشف موتى ده ببله سنه مى علوم موتى ال آپ قربانی کے جا نورسائق نہ لائے بلکہ مدمینہ ہی سے متنع کا دادہ فرماکہ چیلتے ۔

ملامه بدرالدبن عیتی حفی مدیث کے ان الفاظ کے معنے بیان کرتے ہوئے ارتام

فرماتے ہیں ہے

ييني أكريشوع مي مجهوه بات معلوم موهاتي -جراب آخرين ميرس علم بن آئي . العيني النهرافي يس عمره كاجوان تومين اپنے ساتھ مدتى مذلاما معيني ببرهي ابل جا المبيت كي على منا لفت كم ملح منتق ہی کوافتیار کرتا۔

المهرأ وعرفت في الحالها عرفت آخرًا من جوازالهرة في اشهر الج" الديت "كاكنت متمتعًا لمخالفة اهل الجاهلية (عمدة القادى مراوع

علامہ زرقانی اس مدمیت کے اپنی الفاظ کی مشرح کرتے ہوئے سٹرح مواسے

میں نزماتے ہیں۔

يعنى ير دائے جواب بعد ميں مورتي اور حس كاميں الم و م و م مو اگر شروع میں مجد بیظا ہر موجاتى تومي سجى مدى تض مذلاتا -

أعانين لم حسذا لأى السذى وائيته اختا وامرتكميه فى اول الري لما سننت الهدى (ندتاً أن ممر

ادر بیخ عبدائ محدث و الوی انتعم اللمعات میں اس مدسیت کے اسی تحریب کا مطلب ببان كرق موست تحرير فرمات الل

أكربيش اذي ميدالنستم بآمداني أوام برشات فالدامل فيرسوق بدى نع كمثم ومن بسنة كم يحم المي منين خابدلود (الشغة اللمعات صي<del>با)</del>) محمد والم

اگراس سے پہلے مجھے معلوم ہوجا تا کرتم پر احرام ادر مجيم معلوم مز تفاكر حكم اللي ابسيا مو عبات كا-

شارمین حدمیث کی ان تشریحات سے ہارا مرعا اور زیادہ واحتے ہوجا کا ہے بیرب محضرات بھی اس پرمتفق ہیں کہ اہل جا ہلبت کی عملی مفالفت کے لئے بعد میں آپ برجرمنکشف بهوا روخياً ياراً يا، وه بيط سے آپ كومعلوم منتقا - اور ميرجب مى منصورے كم آپ كوملمغيث ادر" ما کان و ما بیمون کاعلم محیط" صاصل نه دو -

## صربیت ممبر ۱۲۷

یدروایت جومیح بخاری اورمیم ملسے بہاں ادبر مہنے ذکر کی میں اب کے ارشاد واستقیات المست محاطب معابرام بی اصرت جابررضی التدعینه کی ہے ۔ تبین بہی وا تعصیمین بی سر صرنت فائن مدلیة رمنی الله عنها مسے مجم مردی سے .ادر اس كى سلم والى ر دابت سے معلوم ہو تاہے کہ دہی بات آپ نے حصرت صدیقیۃ سے علیارہ کھی کہی تھی اس روایت کے الفاظ یہ بیں۔

عَنْ عَالِسُنْة المُعاقّالت عندم دسول التارصلى التاه عليه وسلم لاربع منسين مندى الحجة اوخس فدخل على و كموغضبان فلفتت من اغضبك يادسو الله ادخله الله المنارقال اوما ستعربت الخاصوت الناس باس فاذاهم يترد دون ..... وبو اني استنقبلت من امرى ما استدبرت ما سقت الهددى - (مَنْحُ سُمُ مِنْ ا (منى البناري في كما بالتمني من عائشته ما لست قال رسول الترصلي التُدعليرو لم واستقبّلت من امری مااستدرت ماسقت الهدی

حنزت عائشه صديقة مزماتي بين كه يسوالالله <u>صلا</u> النُدعليه وسلم ذي الحجر كي جويفتي ما **بالجزي** ال<sup>خ</sup>يخ كوكم مفلمه وأده بوست تواتب مسيعير بإس اس مال میں تشریف لائے کہ آپ مضنب اک تھے۔ بس في عرض كبايا ومول النثد إحنود كوكس ي وكت ف عفة ولايا ع فدا اسعبنم واصل كرس أب نے فرایا کیا ہمیں معلوم ہیں . میں نے وگوں کو ایک بات کا حکم ویا تھا ربینی چ کے احرام کوعرہ میں تبدیل کر دینے کا) تو وہ بس وپیش کرنے ہیں۔ اوراگر پہلے سے مجھے وہ بات معلوم موتی جواب معلوم ، موئی تو بین حو د بهتی ساتھ نہ لاٹا۔ (اورالیها ہی کر تا)

## مدسبث منبرتهل

اسى خدالوداع كے وا فعات برج رت عالمت مدالف رضى للرعنها سے ابك يه مديث

مجىم روى ہے۔

ان دسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها مسروًا تعريج خرج من عندها مسروًا تعريج كسيتبًا فقال اني دخلت الكعبة ولواست قبلت من امرى ما استدبر ما دخلتها ان اخاف ان اكون قد شققت على امتى -

دواه التوندي والوداؤ وجع الغوائد<u> صها ورواوال</u>يساً احدود بن ما مبروالحاكم في المستندرك منز العالم الم<sup>ام</sup>

امرود ہن مام واعالم ی سندن سزا العال ہے۔ اس عد میٹ سے بھی ہما دا مرعا یا اسل ظاہر ہے کیوں کہ اس میں آپ نے واغلہ تعبہ پرجن الفاظ کے ساتھ اور حیں انداز میں اظہار تاسف کیاہے اور اس کی جو دجہ سال تی ہے۔وہ صاف اس امر رپر دال ہے کہ انحفزت صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت تک علم عنیب اورجمیع

ماکان ومانیکون کاعلم محیط حاصل نه نضا به حدیث منبر **۲۹**سر

ادراسی حجر الوداع کے واقعات میں حضرت عائشہ صدلیتر رصنی الملاعنها ہی سے

ایک دن (اس ج کے دوران ہی ہیں)
دسول النگر صلے النگر علیہ دسلم ان کے باس سے
خوش وخرم بام نقط بجر تحجید دیر بعد آپ رنجند و
ہوکہ والیس تشریف لائے اور سبلا یاکہ میں کعبہ
کے اخر و اصل ہوا تھا اور اگر مجھے پہلے سے
وہ خیال ہوتا جراب بعد میں پیدا ہوا تو ہیں وافل
نرموا ہوتا ، مجھے خوف ہے کہ میں نے اپنے اس
فعل سے امت پر مارن الحوالد یا ہو،

نرماتی ہیں کہ رسول الند صلے الند علیہ وسلم نے (چ سے فارغ ہوکر کم معظمہ سے) کوچ کینے کا دارہ و میں کا دارہ و میں کا دارہ و مرا یا توجناب صفیقہ کو دیکھا کہ اپنے نیمر کے دروازس سی کھڑی ہیں ،کیوں کہ ان کے ایام سٹروع ہوگئے سفے ) ہیں ،کیوں کہ ان کے ایام سٹروع ہوگئے سفے )

آپ نے دیکھ کر فرمایا عقری حلقی مجرو آپ سے فرمایا تم ہیں رو کنے والی ہو ؟ بھر فرمایا کیام نے دسریں تاریخ کوطواف افاضہ کر لیاضا ؟ انہوں نے کہالاں حضورتے ارشا و فرمایا نواب کو پچ کر و یکیو نکر چ کے ضروری ارکان سب اوا ہو سیجے ۔ نُم فال اسكنت افضت يوم النحر؟ بعنم الطواف قالت نعم قال فانفرى اذًا-معرض مران قالد صوال علام بمارس م

رمیخ ناری باب قول الدنی صلے التّد علیہ وسلم ترب میریک دعفری علفی" وصیح میم ۲۶ میریم میریم میریم الله میریم میریم کا میریم میریم کا میریم کام کا میریم کا می

حفرت سهل بن سعید مروی ہے:-

قالحكت درسول الأدصلي الله عليه وسد ها الما المناهمون سودار فيعل حاست يتها ببيخهام فخرج فيها اللصحامية فقال لا ترون بيدة علم فينده فقال لا ترون المناه على المناه وكان رسول الله هبها لحب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسكال مناب المنه عليه وسلم لا يسكال شبا ابدا فيقول لا فقال بغم فاعطاء الجبة و دعا محود ين له فلبسها وامر مثلها فحكت

 خاکەرسول الندصلے الدعلیه دسلم وفات پاگئے اوروة ما ناگاڑھ (کپڑا بننے کی جگر) ہی میں تفاریعنی اسس کی تیادی سے پہلے حضور اس ونیاسے رملت فراکر آغوش رمت میں چلے گئے۔) لدفتوفی رسول الله صلی الله علید تهم وهی در المحاکة " وهی فی المحاکة " (رداه ابن ترریکنزالعال صوم م

اس مدین سے معلم ہواکر جس وفت آپ نے سہل کو دوبارہ دیساہی جو ڈاتیار کرنے کا حکم دیا تھا۔اس فدر قت آپ کو معلوم ہن تھاکہ میری وفات کا وفت اس فدر قتریب آگیا ہے در نہ آپ اپنے سے اس کی تیاری کا حکم نہ دیتے ۔اور ظاہر ہے کہ بیر حکم آپ کے وفات مٹریف سے مقودے ہی عرصہ پہلے ویا ہوگا کیوں کہ صرت سہل کا بیان ہے کہ بیس نے صب الاد ثنا داس کی تیاری مٹروع کو دی تھی ۔ لیکن اس کی تیمیل سے پہلے ہی ضرت مراصل کی ہوگئے ۔ نوزیادہ سے زیادہ وفات مٹریف سے بس مہلنے وہ مہنے ہیلے کا برافتہ واصل کی ہوگئے یا سال ہے جی محرم یاصفر کے جہیئے گا ، والٹد اعلم ۔

بيز وفات مزليف سے ايك مهينے بہلے والى حزت جابرى مدسيث بروابت

میر مسلم رحس میں معزمت نے وفات مقدسہ سے مرف ایک مہینہ پہلے و قت قیامت کے سوال کے جواب میں اپنی لاعلی ظاہر فرماتی، اور خاص مرض الوفات کی تعبی احادیث صحیحین اور و مگرکتب صحاح کے حوالہ سے اسس صدکے ابتدار میں ہم و رہے کر حکے ہیں ۔

منراہ سے بہاں کم جونشز مدمیتی ہیں دہ ہجری سنین کے صاب سے عیں
ان میں جست کے پہلے سال سے لے کر آنھزت کی وفات مقدر کے سال سلے ہجری کک
کے تام سالوں کی مدمیتی ہیں جن سے سرسال کے متعلق یہ نبوت ملتا ہے کہ دسول اللہ صلے
اللہ علیہ وسلم کو اس سال یک بھی علم غیب یا علم جمیع ماکان و مایکون ساسل نہ تقا ۔۔۔
اور سم عوص کر بچے ہیں کہ ان اما دیث کے بیش کرنے سے ہمادا مفصد صرف ان توکوں
پرمتقل جبت قائم کر ناہے جو وعولے کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا

یں تشر لیف لانے سے بھی بہلے شکم ما در ہی ہیں علم عنیب "یا علم ما کان و الیکون عطا فرما ویا گیا تھا۔

مگر جو بالاک لوگ و لا تل کی گرفت سے بھیے سے سے ختم نزول قرآن کے ساتھ

اسمفرت صلی الشد علیہ وسلم کو علم ما کان و ما تیکون کے عطاف کئے جانے کے مذعی ہیں ، ان رچرف

پہلی انٹی مڈ میڈ ل سے جست قائم ہموتی ہے ، جس کی نفر بر و نوفینے ہم بہلے ہی کر چکے ہیں ،

ہرمال بہاں بھے ویا دوسٹیں ہوئیجن سے اکٹر بحد الشد صحاح کی ہوں بوفائی سماح کی ہیں ان

میں جھی کوئی السی نہیں ہے ، حس میں نکادت منزریدہ ہد ۔

موال سب او بین کو است میں برااصول یہ دائی ہے کہ میمین کی اما دین کو اکثر خوصیمین ہی سے ایا ہے۔ اوصیمین ہی کے باب یاصفہ کا والہ دیا ہے۔ اسوار میمین کے بوٹ نن ادبعہ یا موطا یا مند احد کے والے ہیں، دہ اکثر جمع الغوا تدمن ہا مع الاصول و مجمع الزائد (ثالیف محد بن محد بن بیمان المغربی الماسکی سے لئے گئے ہیں، ادراسی کا حوالہ جمی دیا گیا ہے اور جہاں کہیں ان اصل کی اوں کا حوالہ ہے وہاں مدیث کو اصل کیا ہے۔ ایک ہے۔ وہاں مدیث کو اصل کیا ہوں کا حوالہ ہے۔ وہاں مدیث کو اصل کیا ہے۔ وہاں ہوریث کو اصل کی اما ویرث کے نئے کنز العمال یا درمند و کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہاں اما ویرث کو کنز العمال یا درمند و ہی سے لیا گیا ہے۔

بہرمال میں صدیت سے اور حوالہ کا مبرجی حرف اسی کتاب برنگایا گیا ہے ۔ دونہ عمریاً اسی کتاب برنگایا گیا ہے ۔ دونہ اگریم فاصل بریلی گیا ہے ۔ دونہ اگریم فاصل بریلی گیا ہے ۔ دونہ اگریم فاصل بریلی کا حوالہ و سے وہ ان سب کتابوں کوعلی کہ میلی دہ متاکہ کرا ہے خوالوں کی کتب حد میٹ کا حوالہ و سے وہ ان سب کتابوں کوعلی کہ وس میں بیس بیس حوالہ و ایک ایک موالہ کو دس دس ، بیس بیس حوالے بنا لیے بی گرم ایک ایک موالہ جات کی تعدا و سین کروں سے گرد کردن ہے کہ حوالہ جات کی تعدا و سین کروں سے گرد کردنہ اور ای بریہ جبی ہوتی جبی کہ داروں بریہ ہے کہ حوالہ جات کی تعدا و سین کرد ہوتی جبی ہوتی جبی ہوتی جبی کہ داروں بریہ ہے کہ حوالہ جات کی تعدا و سین کرد ہوتی جبی ہوتی جبی ہوتی جبی کہ داروں بریہ ہے کہ حوالہ جات کی تعدا و سین کرد ہوتی جبی ہوتی جبی ہوتی جبی کہ داروں بریہ ہے کہ حوالہ جات کی تعدا و سین کرد ہوتی جبی ہوتی جبی کہ داروں کرد ہوتی جبی ہوتی جبیا کہ داخلوں کرد ہوتی حمالہ کا سیکتے ہیں ۔

اب منم اس صفر احادیث نبوی کوییهی حتم کرتے ہیں .اگرج ابھی اس میراضا فری کا نی گنج کشش ہے۔ اور فریڈ ایک سومدینی میری اُس یا د واسٹٹ میں بھی ابھی یا تی ہیں ، جو اس کا ب کی پہلی ترمیب سے وقت سر «' ،کنز العال ادر جمع الفوا تد' کامطالعرکر کے نیار ک گئی جو حدیثین جیوڑ وی آئی بین ان میں ایک کا فی تغدا وان دوایات کی ہے۔ جن میں عزیر دات کے مرد تقریبی جیوڑ وی آئی بین ان میں ایک کا فی تغدا وان دوایات کی ہے۔ جن میں عزیر دات کے مرد تقریبی خرد والدی اور جاسوسوں کو جھیسے اور جراطلاعات حاصل کیے ان کو فیرمیت بنری میں بہنچا نے کا ذکر ہے ۔ اور طام رہے کہ کسی عالم غیب اور والات کل کو ان تدبیر وں کی فطعی شرودت بنیں بوتی ۔ اس کے علاوہ اور تھی محنظف مضامین کی بدہت سی حدیثی السبی ایمی باتی ہیں ۔ جن سے ہمادا مدعانها بیت وضاحت سے ثابت ہوتا ہے کیکن اب فیضد انتظام ایمی ویٹا ہے۔ ابنی ٹویڈھ سوحد بڑوں بر اکتفاکر نامنا سب معلوم ہوتا ہے۔

ادرا ل توبیہ کو قرآن وحدیث پرنظر رکھنے والوں کے لئے یہ سکلہ رکہ آٹھونت صلی المدّعلیہ وسلم بلکھن غلوق کو محقی علم عیب کی یا علم جمیع ماکان و مابکون حاصل نہیں ہس تدرید ہی ہے کہ اس کے لئے استدلال کیا معنی کسٹی تبنہیں اور تذکیر کی بھی ضرورت نہیں ۔ تکرن و نبا کے عبا کہ اس کے لئے استدلال کیا معنی کسٹی تبنہیں اور تذکیر کی بھی ضرورت نہیں ولئے تکرن و نبا کے عبا کہ اس میر بھی سے کہ مسلمانوں کو ان پر قائم کر کھنا اور اس کا بھین ولئے کے لئے آج اس بر بھی ستھل تعنیفوں کی ضرورت ہور ہی ہے ،اور ان کے دین کے تحفظ کی خاطراس تنم کے مسئل کی طرف توجر کرنا بھی ناگزیر ہوگیا ہے ۔

مد تن الني صلى لله عليه يهم استبعن سن من كان قبلكم شبرً البنبو وإذرا عًا بذيرع ربن ريم م)



کتاب کے اس صلہ کو ختم کرتے ہوئے تھی ہم بھر اسٹ آخری تنبیۃ کا اعادہ کر دینا جاہتے ہیں کہ ہماری اس عبث کا تمام تر تعلق صرف ایل بدعن کے خانہ ما زعفیدہ علم عینب کلی یا ملم جمیعاکان وما بکون ہی سے ہے۔ ادر خداشا بدہے کہ اس سے ہمارا مقصد صرف اس غالیانہ

عقیده کی تر دبدا درمسلک حق کی توضیح ہے۔۔۔۔ اس کواس برمجمول کر ناکرمعا والٹدیم كورسول الندصيالات عليه وسلم مح علم شرافيك كي منقيص مقصوف بدر انتها في ساء ايما في ادر اعلى ورم كى شىطينت

ہماراایان ہے کہ اللہ تقلیا کے بعد کمال علی ہیں دسول العدصلی اللہ علیہ دسلم

ہی کیا در میرسے ۔

بعدازېږدگ تو تي قلس مختقر ،

التد تعاليے تے جوعلوم ومعارف آب كوعطا فراتے وہ تجيئنيث مجموعي كسى دوسے رسول اورکسي دوسڪ ديني اورکسي مقرّب ترين فرشنت کوجي عطا بنيس بويت آپ مي وه

بیں جن کے منعلق مذاکی مقدس کتاب نے سنہا وت وی ۔

برا نفنل ہے۔

ا ب منی وه بین جن سے متعلق کناب البی کابیان سے ب

فَأُوْحَى إلى عَبْدِةِ مَا أَوْحَى و فَ مَا يَا يَهِ بِنُوسِكُ ولِي والدياجِ والدياء

آب ہی معایف البليك آخرى معلم ہیں ادرعلوم ربانید كے آخرى مبلغ ،كين بالينمد م بسب کے علوم کوعلوم البیرسے وہی نبت سے جوایک منوت کی سی صفت کو خالی کی صفت سے ہوسکتی ہے۔ بنیز آپ کے علم کی اس عینر معمولی ملکہ بے نظیر و معت کی وجہ سنے جمیع ما کان و ما بیکول '' كا عالم بھى آپ كوئېنى كما جاسكتا كبير ل كرىفوص قرآ فى اوراحا دىيث نبوى اس كيے نملاف اطق بي ميباكمعلوم مرجيكا مسكيس انست دركروانى اورمسرانى كركرة بكوعالم البنبي يا

تْعالَم حَبَيْعٌ مَا كان وُما يَكُونَ ما سَا ، مجست نهيس ، بلكهميسبت ، ادرموَحب قريت نهيس خطر ماك بغاتة ہے ، رسول التدروحی وقلبی فعل وصلے الشد علیہ وسلم کاارشا و ہے۔

تم مجمد كو مرسد مراها وحب طرح لفدادي ني عيسلي بن مريم كوبراها يا- بين الشركا بنده مون.

الاتطروف كمااطرات

النصادئ عليلى بن مرسيم انما

ا دراس کارسول نو مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہر۔

انا عبدالله و رسوله فقولوا عبالله ورسوله.

کت ب بوار ن الغیب کا حقتهٔ دوم لعبان الشد نفالے ختم ہوا۔ اب انشار الشد حسّه سوم شروع ہوگا جس میں اسی ستار علم عنب کے متعلق اہل سنت کے مسلک می گائید میں حضرات صحابہ و تا بعین اور امت سے و بجر واجب الاحزام طبقات ،المرج تبدین ، محذمین ، معنترین مشکمین اور علم روع فار کے ارتبا وات بیش کتے عابی گئے۔

افقرعبا والتُرخ منظو النعاني عفاعة مولاه وفتر" الفرقيات " وفتر" الفرقيات المربيي

## مطبؤغات

كروه في فائه مجيب ملان

|      | · v    |          | Ÿ        |
|------|--------|----------|----------|
| ۲۰   | عربي . | ق الحرقة | الصواع   |
| 11   |        | صل       | منبترا   |
| 1    |        | بناح     | نورالال  |
| r    |        | لعرف     | ميزان    |
| I ^. |        | بہالی    | صرف      |
| 4 •• | •      | باب      | تنبيرالا |
| · a  | فاری_  | ىنىر     | مالابر   |
|      | ,      | و ومنطق  | ٠ او٠    |

مصاول \_\_ 40 \_\_ تعليم الأسلام تعصد دوم \_\_\_ ١٠ \_\_\_ ١ محصد سوم \_\_ ۲۵ \_\_ ۲ تصدیمام - ۲۵ --- ۲ بوارق الغيب ---معفظ الألميان \_\_\_\_\_ عملیات عزیزی \_\_\_\_ نما زمست کیم کلال \_\_\_\_ ۲۵ \_\_\_ برسف زلیجا فارسی \_\_\_\_ تحرير سنبط \_\_\_ مسبعهمعلقتر ( فارمی) \_ نوادرالوصول د فارسی) منزح فصول اکبری

حسامی مع نثرح ما می \_\_ مناظره علمغيب \_\_\_\_ فريسه على المسلاحي نصاب محدالله نفاى \_\_\_\_ کافیہ \_\_\_\_ برايةالنحو \_\_\_\_\_ دادات نبی مل العولص ترجمه المخبص \_\_\_\_ مسنن ابن ماسبه عوبي \_\_\_\_ طحادی شریف سے عبدالفقورمع شكمله ال مدربيعب ربير

سشرص عقائد عولي \_\_\_\_ زير بيع تفييات المحديد موبي \_\_\_\_ "

كتبُ خانه مجيله بيرت بومبركيث. ملتان